



ه بددنیا آخری منزل نبیس ه صراط متقیم حاصل کرنیکا طریقه

و الله كاحكم سب سي مقدم ب و حاسد سيناه مالكو

و حدكاعلاج

٥ صرف الله عامكو

و الله تعالى تك يبنج كاراسته و خيالات اوروم كاعلاج

٥ شفاءدين واليالله تعالى بي ٥ جادواورآسيب كأعلاج

تجده کسی اور کے لئے جائز جبیں ○ افضل صدقہ کونیا؟









## (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

خطاب : أَنَّ الاسلام حضرت مولانا مُفتى عَبْلَ عَلَي عُتِمَانِي عَلِيهُ

ضبط وتر تيب الدور مولانا محرعبداللهمين صاحب الدوامدوراهوراي

تاريخ اشاعت : ر2015

باابتمام : محمشبودالحق كليانوى : 0313-9205497

كمپوزنگ : خليل الله

ناشر : ميمن اسلامك يبلشرز

طِد : 18

قیت : =/ روپے

حكومت بإكستان كافي رأئش رجسر يش نمبر

#### ملنے کے پتے

- كىن اسلامك بېلشرز ،كرا يى -: 97 54 990 0313-920
  - مكتبدرشد بد الائد
  - مكتبه دارالعلوم ، كرا چيسار
  - كتبدرهانيه أردوبازار الامور
  - دارالاشاعت،أرددبازار،كراتي
  - ادارة المعارف، دارالعلوم، كراحي ١٠٠٠
  - مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم ، كراچي ۱۳۵
  - کتب خاندا شرنیه، قاسم سینش، اُردوبازار، کراچی-
  - مكتية العلوم وسلام كتب ماركيث و بنورى ثاؤن وكراچى -
  - مكتبه عمر فاروق مثاه فيصل كالونى مزوج امعه فاروقيه ، كراچى -

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

يبش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب مظلمم العالى

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، امّا بعد!

ا پے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تھیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے
بعد جامع مجد بیت المکر م گلشن اقبال کراچی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے
کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے، اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک
ہوتے ہیں، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی
فائدہ محسوں کرتے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلہ کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، آمین

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ یمن صاحب سلمۂ نے پچھ عرصے سے احقر کے ان بیا نات کوئیپ ریکارڈرد کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا، جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب پانچ سوتک ہوگئ ہے، انہی میں سے پچھکیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلم 'نے قامبند بھی فرمالیں،اوران کوچھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا،اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ 'اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع

-U1-15

ان میں ہے بعض تقاریر پراحقر نے نظر ٹانی بھی کی ہے، اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے، اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، انحی خرت کے کہ ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں، اس طرح ان کی افادیت اور بھی بڑھ گئی۔

ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں دبنی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے، جوگیسٹوں کی مددے تیار کی گئی ہے، لہذا

اس کا اسلوب تحریز ہیں، بلکہ خطابی ہے۔اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پنچے تو میصن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، جس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا چاہئے،اوراگر کوئی بات غیر محتاط یا غیرمفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے، لیکن الحمد للہ ان

بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریز ہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرناہے۔

نه به حرف ساخته سر خوشم، نه به نقش بسته مشوشم

نفسے بیاد بیاد نو می زنم، چه عبارت و چه معانیم

الله تعالی اینے فضل و کرم ہے ان خطبات کو خود احقر کی اور تمام قارئیں کی

اصلاح کا ذریعہ بنا کیں، اوریہ ہم سب کے لئے ذریعہ آخرت تابت ہوں، الله تعالی

فرید دعاہے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور نا شرکو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ
عطافر ما کیں، آبین

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراچی ۱۳

### بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

## عرض ناشر

المحدولة ''اصلای خطبات' کی اٹھارویں جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کررہے ہیں، ستر ہویں کی مقبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اٹھارویں جلد کو جلد از جلد شاکع کرنے کا شدید تقاضا ہوا، اوراب المحدولله دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیجے ہیں صرف ایک سال کے عرصے ہیں بیجلد تیار ہو کرسامنے آگئی، اس جلد کی تیاری ہیں برادر مکرم جناب مولانا عبد اللہ میمین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات دوسری محدوفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا ، اور دن رات انتقل محنت اور کوشش کر کے ستر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، اللہ تعالی ان کی صحت اور تو فیق عطافر مائے ، اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے ، آھین

تمام قار کمن ہے دعاکی درخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلہ کومزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطافر مائے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمائے ، اور اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین طالب دعا

محمد مشهور دالحق كنيالوك

# اجمالي فهرست

اصلاحی خطبات جلدنمبر: ۱۸

| //·· - : • · |                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| صفحةبر       | عثوان                                                      |
| 74           | ﴿ ا﴾ ميدنياچندروزه ٢ (تغييرسورة الفاتحه) (٣)               |
| r9           | ﴿٢﴾ بيدونيا آخرى منزل نبيس (تفيرسورة الفاتحه)(٥)           |
| 04           | (۳) الله كاتكم سب مقدم ب (تغير سورة الفاتحه) (۲)           |
| 41           | ﴿ ٢ ﴾ صرف الله ع ما تكو (تغير سورة الفاتح ) ( ٤ )          |
| ۸۵           | ﴿٥﴾ الله تعالى تك يَجْنِح كاراسته (تغيير سورة الفاتحه)(٨)  |
| 99           | ﴿٢﴾ شفاءدیتے والے اللہ تعالیٰ ہیں (تغییر سورۃ الفاتحہ) (٩) |
| 1-9          | ﴿٤﴾ تجده كى اورك لئے جائز نبيس (تفيرسورة الفاتحة)(١٠)      |
| 10           | ﴿٨﴾ اپنی کوشش پوری کرو (تغییر سورة الفاتحه ) (۱۱)          |
| 149          | ﴿٩﴾ الله كي طرف رجوع كرو (تغيير مورة الفاتحه ) (١٢)        |
| 104          | ﴿١٠﴾ صراط متقيم حاصل كرنيكاطريقة (تغيير سورة الفاتحة) (١٣) |
| 144          | ﴿ ال ﴾ سورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت                   |
| 141          | ﴿١٢﴾ حاسدے پناہ مانگو (سورۃ الفلق)(١)                      |
| 191          | ﴿ ٣١﴾ سورة الفلق كى تلاوت (٢)                              |
| 4.2          | ﴿ ١٢ ﴾ حدكاعلاج (سورة الفلق) (١٠)                          |

| صفح كمبر | عنوان                            |
|----------|----------------------------------|
|          |                                  |
| 441      | (10) سورة الناس كى اجميت         |
| Y 172    | (١٦) خيالات اوروم كاعلاج         |
| tor      | ﴿ ≥١﴾ جادواورآسيب كاعلاج         |
| 149      | ﴿ ١٨﴾ جمارُ چونک اورتعویز گندُ ب |
| 410      | (19) ساده زندگی اپنایخ           |
| W-9.     | و٢٠ ﴾ افضل صدقة كونسا؟ .         |

## فهرست مضامين (تفصلى فرست)

|       | مهر ست مصل ۵۰۰ (معیلیرست)                     |
|-------|-----------------------------------------------|
| صخمبر | عنوان                                         |
|       | ﴿ يرد نياچندروزه ٢                            |
|       | تفسير مورة الفاتحه (۴)                        |
| m.    | انبیاء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے               |
| 41    | بوری کا ئنات کا ما لک الله تعالی ہے           |
| ٣٢    | ہمیں عارضی ما لکبِ بتادیا گیاہے               |
| TT    | ایک دن ظاہری ملکیتیں ختم ہو جائیں گ           |
| MA    | آج کس کی بادشاہت ہے؟                          |
| ٣٣    | دنیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے           |
| ۳4.   | كيابيد نيابى سب كي ہے؟                        |
| ٣٧    | بيد نياچتدروزه ہے                             |
| ۳۸    | ونیا کے لئے بس اتنا کام کرو                   |
|       | ﴿ بيدونيا آخرى منزل نہيں ﴾                    |
|       | تفسير سورة الفاتحه (۵)                        |
| 47.   | مہلی آیت میں تو حید کی طرف اشارہ<br>م         |
| ۲٩.   | دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ              |
| 4     | تيري آيت مين آخرت كابيان                      |
| ht.   | ساری حکمر انیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں |

| صفحةبر | عثوان                                          |
|--------|------------------------------------------------|
| מני    | تنهار ہے قول وفعل کا حساب ہوگا                 |
| 40     | دنیاسے ایک دن جانا ہے                          |
| p4.    | سورة الفانتحه مين رحمت والى صفات               |
| Lr.    | ىيەد نياتىمبارى آخرى منزلنېيى                  |
| ۲۸     | آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟          |
| 4      | ایک خانون کاسبق آموز واقعه                     |
| ۵۰     | یچ کی پیدائش کا انظار                          |
| ۵۱     | اس خاتون کی استقامت                            |
| ۵۱     | نماز جنازه حضورصلی الله علیه وسلم نے پڑھائی    |
| 01     | به آخرت کے عذاب کے خوف کا نتجہ تھا             |
| -      | ﴿ الله كاحكم سب عقدم ہے ﴾                      |
|        | تغيير سورة الفاتحه (۲)                         |
| ۵۵     | تين آيات بين عقيد ب                            |
| ۵۸     | ان سب پرهمل کیسے ہوگا؟                         |
| 09     | عبارت كامفهوم                                  |
| 4.     | الله كى نافر مانى مير كسى كى اطاعت نبيس موسكتى |
| 41     | والدین اورشو ہر کی اطاعت میں دھو کہ            |
| 44     | والدين كي اطاعت كي حد                          |
| 44.    | الله کی غلامی اختیار کر لو                     |

| صفحير | عنوان                             |
|-------|-----------------------------------|
| 48    | ر چھوٹا اقر ارتونہیں کر رہے ہیں!  |
| 46    | عبادت کے کیامعتی؟                 |
| 46    | شراب کی عادت                      |
| 48    | یورپ میں شراب پر پابندی کا نتیجہ  |
| 44    | اللحرب اورشراب                    |
| 44    | عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ     |
| 49    | ا بک سحالی کاسبق آموذ واقعه       |
| ۷٠    | الله کے عکم کے آگے ہر چیز قربان   |
|       | ﴿ صرف الله ہے مانگو ﴾             |
|       | تغير سورة الفاتح (٤)              |
| ۷٣    | تتهيد                             |
| 40    | وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ كَاتْرَتُ |
| 20    | عظيم نسخه عظيم سبق                |
| 24    | ایے معاشرے میں کیے چلوں؟          |
| 24    | ميدان حشر كانضور كرو              |
| ۷۸    | اس کا کیا جواب ہے؟                |
| ۷۸    | تِ تَكَلَّفِي ہے ما تُکُو         |
| 29    | ميدها كرد                         |
| ۰۸۰   | ايك سبق آموذ واقعه                |

| صفحتبر | عنوان                                              |
|--------|----------------------------------------------------|
| ۸۰     | مير اندر كامسلمان بيدار ہوگيا                      |
| ۸I     | دو با تو ل پراس کورامنی کراو                       |
| ۸۲     | الله تعالى كوا بني أنكھول سے ديكھ ليا              |
| ۸۳     | مجھے مسلمان کولو                                   |
| ۸۴     | الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں                      |
|        | ﴿ الله تعالىٰ تك يَنْجِنِي كاراسته ﴾               |
|        | تغييرسورة الغاتحه (۸)                              |
| ۸۷     | يهبيد                                              |
| ٨٨     | اس آیت کا پہلو                                     |
| ٨٨     | الله بي ہدد ماتكو                                  |
| ۸۹     | اس آیت کا دوسرا پہلو                               |
| 9-     | ایک اور نکته                                       |
| 9.     | الله تعالىٰ تك يمنجني كاراسته                      |
| 94     | ایک نادان بچے ہے سبق لو                            |
| 92     | ہرضر ورت اللہ تعالیٰ ہے ما تکو                     |
| .9٣    | مختلف مواقع کی دعائیں                              |
| 90     | ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو<br>میں مار میں تعامیر د |
| 92     | الله تعالیٰ ہے تعلق مغبوط ہور ہا ہے<br>م           |
| 44     | غلاصه                                              |

| صفحتبر | عثوان                              |
|--------|------------------------------------|
|        | . ﴿ شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں ﴾ |
|        | تغییر سورة الفاتحه (۹)             |
| 1.1    | يمهيد                              |
| 1.4    | اس آیت کا تیسراپہلو                |
| 1.1    | یشرک کے اندر داخل ہے               |
| 1-1"   | مرد بھی اللہ بی ہے مانتی ہے        |
| 1-1    | شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں       |
| 1-17   | وواالله تعالیٰ ہے سوال کرتی ہے     |
| 1.0    | گا مک کون کی رہاہے؟                |
| 1-4    | بركام ش الله عدد ما جو             |
| 1-4    | انشاءالله کہنے کارواج              |
| 1.4    | آ گر گرزار بنادیا                  |
|        | ھ سجدہ کسی اور کے لئے جا ئزنہیں ﴾  |
|        | تغيير سورة الغانجه (۱۰)            |
| 111    | يمهيد                              |
| 111    | دومرے جملے میں عقیدہ تو حید        |
| 1111   | سجدہ کسی اور کے لئے جائز نہیں      |
| 11111  | سجده تعظیمی کی بھی اجازت نہیں      |
| 111    | قبرول پر مجده کرنا شرک ہے          |
| וור    | اليشركين كاعقيده تفا               |

| صخيبر | عنوان                                    |
|-------|------------------------------------------|
| 116.  | طواف کی عبادت                            |
| 110   | مس كسان جعكنا جائز نبيس                  |
| 110   | دوسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا  |
| 114   | ہزار تجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کونجات       |
| 114   | ہم توضیح وشام دوسروں ہے مدد ما تکتے ہیں  |
| 114   | روسروں سے مدد ما نگنے کی حقیقت           |
| 314   | کیا شفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار ملیں ہے؟   |
| 119   | مدوالله بی ہے مانگو                      |
| 14-   | حقیقی مؤثر الله بی ہے                    |
| 14.   | ا بارش دینے والے اللہ تعالیٰ بی <u>ن</u> |
| 171   | ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے             |
| 171   | دنیاہے چلے جانے والے بزرگوں سے مدو       |
| 177   | صرف الله سے مانگو                        |
|       | ﴿ اپنی کوشش پوری کرو ﴾                   |
|       | تفيرسورة الفاتحه (۱۱)                    |
| 144   | تمهيد                                    |
| 144   | سيدهارات كيابي؟                          |
| 144   | لفظ ''راسته''لانے کی وجہ                 |
| 14.   | مِدایت کی دوشمی <u>س</u>                 |

| صفحةبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 141    | پیلی بدایت عام، دوسری خاص                |
| 127    | ایک اور جامع دعا.                        |
| 144    | تين كام كرو                              |
| ١٣٢    | حفزت بوسف عليه السلام كاطرزعمل           |
| 120    | تم بھی بیدد کام کرو                      |
| 184    | اس آیت کے ذریعہ سیسبق دیا جارہا ہے       |
| 114    | اس سے سلے دو چزیں                        |
| [MA    | ر الله تعالى مناق                        |
|        | ﴿ الله كي طرف رجوع كرو ﴾                 |
|        | تفسير سورة الفاتحه (۱۲)                  |
| انما   | تمبد                                     |
| ۱۳۲    | الله بي صراط متنقيم ما تَكْتُ            |
| 194    | ٹیزھی ما تگ کے لئے تعوینہ                |
| 14h    | آج کے دور میں ہم کی طرح عل کریں؟         |
| اله    | الله كے دريارسوال وجواب                  |
| المم   | اہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟               |
| 165    | حضرت بونس عليه السلام في كسطرح رجوع كيا؟ |
| IMA    | اس طرح مؤمنین کونجات دیتے ہیں            |
| 164    | ما يوس مت بوجا وَ                        |

|        | (10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| صغيمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144    | چالیس روز تک میدعا کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10.    | د نیا کی فکرات میں مد ہوش ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10.    | روزاندالله تعالى سے دعا ہى كرليا كرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101    | دھیان ہے بیالفاظ پڑھو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | ﴿ صراط متقتم حاصل كرنے كاطريقه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        | تغييرسورة الفاتحه(١٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100    | , Language of the state of the |
| 164    | مہید<br>سب ملکتیں ختم ہونے والی ہیں<br>مستقری کے ف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 104    | صراط متقیم کی ہر جگہ ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101    | علاج ميں صراط منتقيم كى ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 101    | ہم لوگوں کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 109    | ہرآیت کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14-    | ایک بزرگ کا داقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 141    | صراطمتقيم حاصل كرنے كاطريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144    | ایک بڑی غلط ہنی کا از الہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 144    | دو چیزی ساتھ ساتھ اتاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 146    | کتاب پڑھ کرڈا کٹرنہیں بن کتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141    | الله كى كتاب كے لئے رسول كى ہدايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### عنوان . ﴿ سورة الفلق اورسورة الناس كي اجميت ﴾ 149 14. سورة الفلق اورسورة الناسكا ثالنزول 144 حمد کی وجہ ہے مہودی کا جادو کرنا 144 حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب 121 سورة الفلق كاترجم ہرایک آیت پرایک گرہ کھول دی 140 فرائض رسالت ميں ركاوٹ نبيں ڈال سكتا 140 انبیاء پر جادو چل سکتا ہے 140 صبح وشام بيهورتيس يزها كري 144 مرض الوفات مين آي كي كيفيت 144 وشمنول کے شرسے بینے کامؤثر ذریعہ 141 141 برائي كابدله ندلو،معاف كردو ﴿ حاسد ہے پناہ مانگو ﴾ تغسيرسورة الفلق (1) 114 IAM بہلی آیت کا مطلب 110 چه ماه کی رات 144 تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے

|         | (14)                                         |
|---------|----------------------------------------------|
| <u></u> |                                              |
| صفحتمبر | عنوان                                        |
| 114     | سس چیز کی پناه ما نگتا ہوں؟                  |
| 144     | تکلیف ہے کوئی انسان خالی نہیں                |
| 14.4    | تين عالَم                                    |
| ١٨٨     | الله كي طرف رجوع كرو                         |
| 1.4     | مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق                 |
| 19-     | تکلیف اوراندیشہ کے وقت کہو:                  |
| 191     | اعوذ بإنتُد برُّ هنا                         |
| 197     | خلاصہ                                        |
|         | ﴿سورة الفلق كالاوت(٢)﴾                       |
| 190     | تمهير                                        |
| 144     | اس آیت میں ہر چیز ہے پناہ آگئی               |
| 194     | ا ند میرے ہے پناہ ما تکو                     |
| 19.4    | . حضرت يونس عليه السلام                      |
| 199     | ا اندھیرے سے پناہ کیوں؟                      |
| ۲       | اگر ہ پر پھو تکنے دالوں کے شرے               |
| T+1     | حضورا قدس صلى الشعلبيه وسلم برجادواور بركرين |
| ۲۰۲     | حمد کرنے والوں سے پناہ                       |
| ۲۰۲     | حد کے کہتے ہیں؟                              |

| صفحتمبر    | عنوان                                         |
|------------|-----------------------------------------------|
| ۲۰۳        | ر شک کرنا جائز ہے                             |
| ۲- ۳       | حافظائن فجرٌ كارخك كرنا                       |
| 4.4        | غیراختیاری خیال پر گناهٔ بین                  |
| 4.0        | غيرا فتيارى خيال كاعلاج                       |
| 4.4        | حاسدے بدلہ شاور معاف کردو                     |
|            | ﴿ حدكاعلات ﴾                                  |
|            | تغير سورة الفلق (٣)                           |
| 4.9        | تهيد                                          |
| 71-        | حسد کے معنی اور اس کے درجات                   |
| <b>F11</b> | حسد كا دوسر ادرجه                             |
| 711        | حسد کا تیسرا درجه                             |
| 717        | حسد کے پہلے دو درجوں کی حقیقت                 |
| 718        | دوطر یقوں ہے اس کا علاج                       |
| 416        | دوسراعلاج اس کے حق میں دعا کر ہے              |
| 410        | لوگوں ہے سامنے اس کی تعریف                    |
| 710        | ہر مخص کا میر حال ہے<br>مرحم کا میر حال ہے    |
| 714        | حسد کرنا تفذیر پرشکوه کرنا ہے                 |
| 714        | حسد کا تیسر ادرجه                             |
| 714        | حسد کیوجہ ہے کون جمارے خلاف کارروائی کررہا ہے |

|        | (19)                                          |
|--------|-----------------------------------------------|
| صغينبر |                                               |
|        | عنوان                                         |
| 714    | رشک کرنا جائز ہے                              |
| Y19    | حافظاہن <i>جُرِ</i> رگی دی                    |
|        | ﴿ سورة الناس كي اجميت ﴾                       |
| 444    | June 1                                        |
| 777    | سورة الناس كاتر جمه                           |
| 448    | وونول سوراتون بلس تقابل                       |
| 444    | سورة الفلق میں ایک صفت اور تمین چیزوں سے بناہ |
| 774    | سورة الناس میں تین صفات اورا یک چیز سے پناہ   |
| 774    | عجيب وغريب اشاره                              |
| 774    | حفاظت پردلالت کرنے والی صفات                  |
| 779    | تتن صفات میں مجیب نکته                        |
| ۲۳.    | شيطان كاوسوسة النا                            |
| ۲۳۰    | يتھے ہٹ جانے کا مطلب                          |
| 771    | ذکراللہ ہے شیطان بھاگ جاتا ہے                 |
| 777    | خناس کے معنی بہت تیجھے ہٹنے والا              |
| ۲۳۳    | شیطان کے زہر کا تریا ت                        |
| 777    | ايك زهريلا لإدااورا سكاترياق                  |
| 777    | گناہ خوبصورت زہر لیے بودے کی مانند ہیں        |
|        |                                               |

| صفحةبر             | عنوان                                    |  |
|--------------------|------------------------------------------|--|
|                    |                                          |  |
|                    | ﴿ خيالات اورو بهم كاعلاج ﴾               |  |
| 749                | المنابير                                 |  |
| ۲۴۰                | سورة كاتر جمه                            |  |
| ۲۳۰                | وسو ہے کی شمیں                           |  |
| የ <mark>ለ</mark> ት | دل در ماغ مرونت سوچتے ہیں                |  |
| 777                | روشم کے وسوہے                            |  |
| ۲۳۳                | بدوسوسدا بمان کی علامت ہے                |  |
| 444                | چور مال دائے گھر میں آتا ہے              |  |
| 440                | ان دسوسول کا علاج                        |  |
| 444                | وسوسه کی ایک قشم'' وہم''                 |  |
| 4hr                | ا ال وائم كاعلاج                         |  |
| the                | حضرت گنگو ہی رحمة الله عليه کا ايك واقعه |  |
| 4hv                | نماز میں وہم کا واقعہ                    |  |
| 449                | ا بعض او <sup>ح</sup> کول کی غلطی        |  |
| 444                | خودرائی ہے مراہی پیداہوتی ہے             |  |
| 10.                | وہم کا دوسراعلاج                         |  |
| 70.                | وہم سے زندگی اجیران                      |  |
| 701                | غلاصہ                                    |  |

عنوان ﴿ جا دواور آسيب كاعلاج ﴾ 400 404 وسوسه ڈالنے والے شیطان اورانسان 404 شيطانون كااجتماع اوركار كردكي میں نے میاں بیوی میں اڑائی کروادی 444 YAA شیطان کے چیلے بہت ہیں **749** شیطان انسان کے جسم میں سرایت کرجاتا ہے 44. شیطان کے حربے کمزور ہیں نفس بھی وسوے ڈالئے والا ہے 144 نفس کے برکانے کاعلاج 444 حفرت يوسف عليه السلام كسطرح يج 444 دو کام کرنے جا ہمیں 444 سوتے وقت بڑھ کردم کریں 446 مرض الوفات میں بھی وم کرتے 440 آجكل بدائن كادوردوره 444 مجديس آنے والوں كى چيكنگ كى جائے گ 444 ﴿ تِمَارُ كِعُونَك اورتعويذ كُنْدُ ٢ ﴾ 441

| صفى تمبر | عنوان                                    |
|----------|------------------------------------------|
| 727      | میری پناه مانگو                          |
| 724      | قر آن کریم کی دعار دنبیس ہو عتی          |
| 424      | حضرت بوسف عليه السلام نے الله كى پناه كى |
| 740      | جنگ آزادی کا ایک داقعه                   |
| 424      | اس سورة میں بہی سکھایا گیاہے             |
| 422      | نماز ماجت پڑھ کر                         |
| YZA      | ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے              |
| Y49      | حضور نے مجھی تعویذ نہیں دیا              |
| 449      | صحابة كرام كاتعويذ لكصتا                 |
| 44.      | اليية تعويذ حرام بين                     |
| YA1      | تعويذ ديناروحاني علاج نبيس               |
| YAI      | الناوت كاثواب بيس <u>مل</u> ے گا<br>م    |
| TAI      | علاج كالمحيح طريقه                       |
| YAY      | عجيب وغريب تعويذ                         |
| ۲۸۳      | تعویذ کی ابتداء                          |
|          | ﴿ساده زندگی اپنایے ﴾                     |
| 712      | قیامت کی ایک نشانی                       |
| 711      | بيدنيا أيك مسافر خاندب                   |

| صفحة بمر | عنوان                                 |  |
|----------|---------------------------------------|--|
| ۳.۰      | حفزت سليمان عليه السلام كاشكرادا كرنا |  |
| ۳۰۱      | ناشكرى كى وجهر سے قارون كاانجام       |  |
| ٣٠٢      | حفرت سليماڻ کي کيفيت                  |  |
| ٣٠٢      | اس کی قدر کرو                         |  |
| ۳۰۳      | ایک ایک نعمت پرشکر                    |  |
| ۳۰۳      | رات کوسوتے وفت شکر کے الفاظ           |  |
| ٣٠٨      | شكر كے اور الفاظ                      |  |
| ۳.۵      | شكركے نتیج میں فتنہ سے تفاظت          |  |
| 4.4      | مكان كا چوتقادرجة حرام ہے             |  |
| ۳.4      | لباس مين جارور ي                      |  |
| 4.4      | کھاؤ بھی من بھاتا، پہنو بھی من بھاتا  |  |
| ۳۰۸      | خلاصه                                 |  |
|          | ﴿ افضل صدقه كونسا؟ ﴾                  |  |
| ۳11      | سب ہےافضل صدقہ                        |  |
| 414      | صدقه بن تا خرمت كرو                   |  |
| 414      | مرض الموت ميں مال كى ملكيت ميں كى     |  |
| אוץ      | انسان کے مال کی حقیقت                 |  |
| 414      | صحت میں انسان کی کیفیت                |  |

|             | (YD)                                 |
|-------------|--------------------------------------|
| · ·         |                                      |
| صفحتمر      | عنوان عنوان                          |
| MILL        | مال سے محبت کے دقت صدقہ کرو          |
| <b>1919</b> | قدرو قیت گنتی کی نہیں                |
| 414         | صدقه کرنے میں جلدی کرو               |
| 417         | اب پیمال فلال کا ہو چکا              |
| MIA         | تر دو کی صورت میں مشور ہ کرلو        |
| 119         | نیکی کے داعیہ کوٹلا و نہیں           |
| <b>19</b>   | دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ |
| ۳۲۰         | الله ، ما تَكُنَّ مِن اصرار كرو      |
| <b>"</b> "  | حاجت طلب كرتے وقت تعریف مت كرو       |
| <b>777</b>  | اصرارے لیا جانے والا مال حلال نہیں   |
|             |                                      |
|             |                                      |
|             |                                      |
|             |                                      |
|             |                                      |



تفييرسورة الفاتحه (۴) شخ الاسلام حفزت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب مظلهم سلامك

مقام خطاب : جامع مسجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل تماز جعه

اصلاحى خطبات : جلدتمبر١٨

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرُهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرُهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرُهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرُهِيْمَ إِنَّاكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## بيردنيا چندروزه ہے

### تفسيرمورة الفاتحه (۴)

الْحَهْلُ اللهِ اَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ اِلهِ وَلَتَوَكّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ اللهِ عِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْهَالِنَا مَنْ يَّهْلِهِ اللهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يَّصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَاللهِ اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ فَلَا هَادِي لَهُ اللهُ اللهُ وَحَلَّهُ لَا اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ فَلَا هَالِي اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا وَسَنّمَا وَنَبِينًا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا اعْبُلُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا للهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا لللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا لللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيمًا للهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الرَّحِيْمِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَّذِي فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

بزرگان محترم و برادران عزیز! بیسورة الفاتحد کی پیلی تین آیات بین، جویس نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی بین، اور انہی کی تشریح کا سلسلہ پچھ عرصہ

ہے چل رہاہے، پچھلے جعہ میں نے عرض کیا تھا کہان تین آیوں میں انشہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیا دی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اسلام کے تین بنیا دی عقیدے میہ ہیں(۱)ایک تو حید کا عقیدہ ،جس کو لا الدالا اللہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیعنی اس کا نئات میں اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے(r)اور دوسراعقیدہ رسالت کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف پینمبر دنیامیں بھیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا، اور حضورصلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پھیل ہو کی (۳)اور تبسراعقیدہ آخرت کا ہے، یعنی مرنے کے بعدایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اوراس زندگی میں اللہ تیارک وتعالیٰ انسان کواس کے گئے ہوئے کاموں کےمطابق یا تواب عطا فر ہائیں گے یاسزادیں گے ،تو الحمد نشدرب العالمین میں اشارہ ہےتو حید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے تو یقییٹا وہی تنہا عبادت کے لائق ہے،اس کے سواکو کی ا در میس

## انبياء كى بعثت رحمت كالقاضه ب

اورجیہا کہ میں نے پچھلے جمعہ کوعرض کیا تھا کہ الرحمٰن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا بیان ہے، اور اس صفتِ رحمت سے خود بخو دیہ بات ثکلی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کا نئات پیدا فر مائی اور اس میں انسان کو بھیجا تو اس کی رحمت سے یہ ممکن نہیں تھا کہ انسان کو اندھیر ہے میں چھوڑ دے کہ وہ جو جا ہے کرتا پھرے، اور اس کوکوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام بیچنے کے اس کوکوئی ہدایت نہ دے کہ کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے کام بیچنے کے

میں، یہی باری تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا تقاضہ تھا کہ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کومبعوث فرما کیں اوران کے ذریعیانسان کو ہدایت دیں ،اوریہ بتا کیں کہ کیا اچھاہے اور کیابراہے، کون سے کام ہے انسان کوفائدہ پہنچ گا، اورکون سے کام سے انسان کونقصان پنیچ گا،اس کے لئے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا تیسری آیت ہے مالك يوم الدين' وہ اللہ جزاء كے دن كاما لك ہے' اللہ تيارك وتعالىٰ كى تيسرى صفت بیان فرمائی که الله تعالیٰ روز جزاء کاما لک ہے، بیوم الدین کے معنی ہیں وہ دن جس میں حساب و کتاب کے بعد ہرانسان کواس کے ممل کے مطابق صلہ دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس کوروز جزاء کہتے ہیں، جزاء کے معنی ہیں بدلہ، اچھا ہویا برا، توجس دن انسانوں کوان کے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا اردو میں ہم اس کو''روزِ جزاءً "كتي بين ، اورعر في مين اس كانام بي يسوم الدين "توبارى تعالى كي صفت بیان فرمائی که انشتبارک و تعالیٰ ما لک میں روز جزاء کے۔ یوری کا تنات کا ما لک الله تعالی ہے يهال پہلى بات تو يہ بحمد ليجئ كه الله تبارك و تعالى بورى كا ئنات كے مالك

یہاں پہلی بات تو یہ بھے لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری کا نئات کے مالک ہیں، آج بھی مالک ہیں، اور کا نئات کی کوئی چیز الی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نہ ہواور باری تعالیٰ کی ملکیت میں نہ ہو، ساری بادشاہی اس کی ہے، قرآن کریم میں ہے:

لِلَّهِ مُلُكُ السَّمْوَاتِ وَ الْآرُضِ

''اللهٰ بی کے لئے ہے بادشاہی آسانوں کی بھی زمینوں کی بھی'' تو ما لک تو

آج بحيوى إن

ہمیں عارضی ما لک بنا دیا گیا ہے

لیکن اس آیت میں اشارہ اس طرف کرنامقصود ہے کہ اگر چہ حقیقی معنی میں تو آج بھی ہر چیز کے مالک اللہ تعالٰی ہیں ،لیکن ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالٰی نے اپنے فضل و کرم ہے انسانوں کو بعض چیز وں کا مالک بنار کھا ہے ، روپے پسے کا مالک بناویا، مکان کا مالک بنادیا،گاڑی کا مالک بنادیا، دکان کا مالک بنادیا، تو اللہ

تعالى نے مالك بناركھا ہے، سورة يسين ميں بارى تعالىٰ نے فرمايا: وَلَهُمْ يَرُوا اَنَّا حَلَقُهَا لَهُمْ مِمَّا عَمدَتُ اَيدِيْنَا الْعَامًا فَهُمْ لَهَا مْلِكُون (نس: ٧١)

" كيالوگوں نے نہيں ديكھا كہ جو چيزيں اپنے ہاتھ سے ہم نے بيدا كي تھيں،

لیکن وہ ما لک بنے بیٹے ہیں ان کے' تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری

مکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیاہوا ہے، مختلف چیزوں پر،

بادشا ہتیں بھی دے رکھی ہیں، کوئی شخص کسی ملک کا سربراہ ہے، کوئی شخص کسی ملک کا صدر ہے، کوئی شخص کسی ملک کا صدر ہے، کوئی شخص کسی ملک کا بادشاہ ہے، طاہری طور پر بیرسب ملکیتیں اور

بادشاہتیں آج موجود ہیں، لیکن حقیق ملکیت اور حقیقی بادشاہت اللہ ہی کی ہے،

عارضی طور پراور ظاہری طور کسی نہ کسی کوکسی چیز کا مالک بنار کھا ہے۔

ا يك دن ظاهرى ملكيتيں ختم ہوجائيں گ

لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، جس دن پینظا ہری ملکیتیں بھی ختم ہوجا ئیں گی، پیرظا ہری بادشا ہتیں بھی ختم ہوجا کیں گی، اس دن کو ئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مالك يوم الديں '' وہ روز جزاء کا مالک ہے' قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب ساری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گی، یہاں تک کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں ہوگے، قرآن کریم کہتا ہے:

كَمَا نَدَانًا أَوَّلَ خَلُقِ تُعِيدُهُ \* وَعُدًا عَلَيْنَا \* إِنَّا كُنَّا فَاعِلِين (الإساء:١٠٤)

جس طرح انسان کوشروع میں پیدا کیا تھا کہ جب وہ مال کے پیٹ سے پیدا ہوا،تو اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں تھے، ای طرح جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا،اس کے جسم پر کپڑ ہے بھی نہیں ہول گے، بلکہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے بعد میں دے دیے جائیں گے،لیکن اس وقت کپڑ نے نہیں ہوں گے تو انسانوں کو سے

بعدیں دھے رہے ہی گئے ہے۔ وکھایا جائے گا کہ جن کیڑوں کوتم اپنی ملکیت سجھتے تھے آج وہ کیڑے بھی تمہارے یاس نہیں ہیں ،فرض کر داگر کوئی آ دمی کتنا ہی غریب ہو،فقیر ہو، فاقد کش ہو،کیکن پچھ پچھ

پ کیاں ہے اور کپڑاتو پہنا ہوتا ہے، جا ہے فاقے ہی کرر ہاہو،اس کپڑے کا تو ما لک ہوتا ہے،لیکن وہاں وہ اس کپڑے کا بھی ما لک نہیں ہوگا،ساری ملکتینیں ختم ہوجا کیں گی۔

آج کس کی با دشاہت ہے؟

اس وقت باری تعالٰ کی طرف ہے میہ کہا جائے گا.

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ ؟ (موس ١٦

آج کس کی بادشاہت ہے؟ .....

میلوگ دنیا میں بادشاہ ہے بھرتے تھے، اسا و لاغیسری کے نعرے لگایا کرتے تھے، تکبر اور غرور میں ان کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں، سینے سے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں آج وہ ملکوں کے سربراہ؟ جواپے آپ کو فرعون بنائے ہوئے تھے، بعد میں القد تعالیٰ خود ہی جواب ارشاد فرمائیں گے:

لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومن:١٦)

"الله بی کی باوشاہت ہے، جوایک ہےاورسب پر غالب ہے"

اس پرکسی کا غلبہ نہیں ، وہ سب پر غا ب ہے ، تو بیے ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جا کیں گی ، اس دن مالک تو ایک ہی ہوگا ، ظاہری بھی ، باطنی بھی ، حقیقی بھی ، مجازی

بھی، ہرطرح کی ملکیت صرف اللہ کی ہوگے۔ یہ ہے مالك يوم الدين كے معنی،

ما لک تو آج بھی وہی ہے، کیکن اس دن ایسا ما لک ہوگا کہ بیے ظاہری ملکیتیں بھی ختم موجا کیں گی ادر ملکیت صرف اللہ کی ہوگی ، یا دشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔

دنیا کی زندگی بے حقیقت ہونے والی ہے

اس تیسری آیت میں القد تبارک وقع کی نے بیر تیسری صفت بیان فرما کرہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے کہ اے انسان! تو اس دنیا میں زندگی گز ارتو رہاہے اور اس زندگی کو توسب کچھ ہمچھ ہمچھ ہے، اس کی خاطر تیری دوڑ دھوپ ہے، اس کی خاطر تو مارے جمیلے دی تا تیجہ بین مارے جمیلے جمیلے جمیلے دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر بیساری زندگی ہے حقیقت معلوم ہوگی ، وہ دن ایسا آنے والا ہے کہ اس کے بعد پھر بیساری زندگی ہے حقیقت معلوم ہوگی ، وہ دن ایسا تے دو دن

اس لئے رکھا ہے تا کہ برایک کواس کا بدلہ دیدیا جائے۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

تُحْزَى كُلُّ لِفُسِ لِمَا كَسَبِ رَلَا ظُنُم أَيُوم (ليوم ١٧)

'' تا کہ برانیان کو بدلہ دیا جائے ،ان کا موں کا جوانہوں نے دنیا میں کئے ہیں''اس سے ہم نے یہ دن رکھا ہے، کئی جگہ قر آن کریم نے اس حقیقت کو واضح

یں ، وے اسے میدوں دعا جس وراث کی بوری اہم ضرورت فرمایا ہے کد آخرت جومرنے کے بعد کی زندگی ہے، بیدانسان کی بوری اہم ضرورت

ہے، اس لئے کہ اگر بدلہ کا دن نہ ہو کہ جو ظالم ہے اے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے ، جو

نیک ہے اور متق ہے اسے تقوی کا صلہ نہ دیا جائے ،تو اس کا مطلب میں ہوا کہ سب کو

الله تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی لاٹھی ہے ہا نک دیا ، ظالم بھی اور مظلوم بھی ، فر ما نبر دار

بھی اور نافر مان بھی ، نیک بھی اور بدبھی ، سب ایک لائھی سے ہا تک دیے گئے ، دنیا

میں ایک آ دی ظلم کرتار بااور بدیاں کرتار با، گناہ کرتار با، مصینیں کرتار ہا، نافر مانیاں کرتا

ر ہا، دہ بھی کھا پی کے مرگیہ ، اور دوسرا آ دمی جس بیچارے نے محنت کی اور اپنے آپ کو برائیوں سے روکا ، نیکی کے کام کئے ، لوگوں کی بھلائی کے کام کئے ، وہ بھی کھالی

کے مرگیا، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا ،ایہ نہیں ہوگا،قرآن کہتا ہے:

المحملُ الْمُسْمِينَ كَالْمُحرمِينِ (عبد ٢٥)

'' کیا ہم مجرم ہو گوں کوفر ، نیر داروں کی طرت بنادیں؟'' کہان کا بھی وہی

حشر ہو جومسمانوں کا اورفر مانبر داروں کا ہے، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے،

الله کے اضاف سے بیہ ہات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دیدے، ایک جگہ

#### قرآن كريم ني بات بيان فرمائي:

أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمْ عَنَّا وَّ أَنْكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْحَعُونَ (المومود.١١٥)

"كياتم نے يہ جھ ركھا ہے كہ ہم نے ویسے بى بيكار تمهيں پيدا كرديا ہے، اور

تم ہمارے پاس لوٹ کرنہیں آؤگے؟'' سارا کارخاندونیا کااس لئے بیدا کیا گیا ہے

کہ اس میں انسانوں کا امتحان مقصود ہے ، کون ہے جو ہمارے حکم کے مطابق چلتا

ہے؟ اور کون ہے جو بمارے حکم کے خلاف چلتا ہے؟ جو حکم کے مطابق چلے گااس

کے لئے کوئی صلہ ہونا چاہتے ،اس کے لئے کوئی انعام ہونا چاہتے ،اور جو ہمارے تھم

کے خلاف چلتا ہے، اس کے لئے کوئی سز اہونی جائے ، تو اً مرآخرت ندہو، بیرحساب

و کتاب منه بهو، تو سب بھیڑ بکری برابر ہوجا ئیں ، ایسانہیں ہوسکتا، بلکہ ایک دن ایسا

ہونا چاہئے جس میں اچھے کام کرنے والوں کو ان کے کام کا صلہ ملے ، اور برا کام کرنے والوں کوان کی برائی کی سز الملے ، اس لئے ہم نے بیآ خرت کا دن رکھاہے۔

کیا بیدو نیا ہی سب کچھ ہے؟

یہ بھی قرآن کریم نے ج بجابتایا کہتم نے تو ای دنیا کی زندگی کوسب پچھ بچھ

رکھاہے،جیسا کہ کا فرکہا کرتے تھے:

مَا هِي اللَّا حِيانُنا الدُّنبِ المُوتُ وِ لحيْ وَ مَا يُهَمَكُنا اللَّا الدُّهُرُ (الحاليه ٢٠)

''بس سے ہماری و نیاوی زندگ ہے، ای میں ہم مرتے ہیں، ای میں جیتے

یں ، اور ہم کوصرف زیانے کی گروش ہے موت آ جاتی ہے'' متیجہ یہ ہے کہ ہرآ دمی ہے۔ ۔

کہتا ہے کہ میں بس اپنی و نیا بہتر بنالوں ، چنانجیدوہ اپنی د نیا بہتر بنانے کے لئے جائز

نا جائز ، هلال حرام كى تميز مثاديتا ہے۔ بقول څخھے:

بابربعیش کوش که عالم دو باره نیست

''اے بابر! خوب عیاشی کرلواس واسطے کہ دوبارہ کوئی زندگی آنے والی نہیں'' جن لوگوں کے دل ہے آخرت کی فکرمٹ جاتی ہے، جوآ خرت پرمعاذ اللہ ا کیان نہیں رکھتے ، وہ بس ونیا ہی کوسب کچھ بجھتے ہیں ، دنیا کے اندر جو پچھ کرر ہے ہیں ،ای کے لئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔

بيرد نيا چندروزه ب

کیکن اللہ تبارک وتعالٰی نے بتایا ہے کہ جب آخرت مین پہنچو گے تو وہاں

جب دنیا کاتصورآئے گاتوالیامحسوں ہوگا کہ:

لَمُ يَلَبُثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ نَّهَارِ دَبَلْغٌ (الاحناف:٣٥)

و ہاں جا کراپیا معلوم ہوگا کہ دنیا کی ساری زندگی دن کاایک گھنٹے تھی، بس جب اس دنیا کا تصوراً نے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ تو ایبا لگے گا کہ بس دنیا میں ایک گھنشگز اراہے، بید دنیا کی زندگی اتنی مختفر معلوم ہوگی ، اس آخرت کی ابدی زندگی کےمقابلے میں ،تواس دنیا کی حقیقت بیہے کہ چندروز ہے، جاکیس سال جی لئے ، بہت جی لئے ساٹھ سال ،ستر سال ،ای سال نوے سال ،سوسال زیادہ ہے زیادہ، کیکن وہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے،جس کی کوئی حد ونہایت نہیں، وہاں جا کر جب دنیا کا تصورآ نے گا تو ایبا لگے کا کہ دن کا ایک تھوڑ اسا حصہ گزارا ہے ہم نے ،اوربس ختم ہوگئ، گو یا کہتم اس دنیا کے لئے تو سب دوڑ دھوپ کررہے ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی بلین وہ آخرت ابدی زندگی ہے،اور قرآن کا بنیا دی مقصد رہے کہ انسان کو اس ابدی زندگی کی بہبود کی طرف متوجه كر، للإذااس آخرت كوبنانے كى فكر كرو۔

### دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو

ایک حدیث میں نی کریم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا: اِعْمَلُ لِدُنْيَاكَ بِقَلْرِ بَقَاتِكَ فِيُهَا، وَاعْمَلُ لِلآ حِرَةِ بِقَلْرِ بَقَائِكَ فِيْهَا '' دنیا کے لئے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہناہے' پینہیں کہ سارا کامتم نے تھوڑ ہے دنوں کی زندگی کے لئے تو کرلیا اور آخرت کے لئے پکچنہیں کیا، تو پہھیقت ہے جوقر آن کریم کی سورۃ الفاتحہ کی تیسری آیت میں اس کو واضح فر مایا گیاہے کہ باری تعالیٰ ما لک ہے یوم جزاء کا، یہاں تو کوئی کی چیز کا مالک بنا جیٹھا ہے، کوئی کی چیز کامالک بنا بیٹا ہے،لیکن وہاں بیساری ملکتیں ختم ہوجا ئیں گی ،اورتمہارے انمال ہی ساتھ جا کیں گے، اٹمال ہی دیکھے جا کیں گے کہ کیا اٹمال کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا،لہٰذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزاء کا تصور کرلو، اور اس کی پچھ تیاری کرلو، اس کے مطابق زندگی گز ارلو، پیہ ہے پیغام اس تیسری آیت کا،اس میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے،لیکن اب وتت ختم ہو چکاہے، انشاءالله اگرالله نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کر دوں گا ،اللہ تبارک وتعالی اینے نفل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہمیں آخرت کی فکر عطافر مائے ، اور دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کوآخرت کا ذریعہ بنانے کی تو نی عطافر مائے ،اور الله تعالیٰ ہمیں جب وہاں پر لے جائے تو سرخرو کی کے ساتھ لے جائے اور اپنی رضا مندی کے ساتھ لے جائے ،اور ان لوگوں میں ہمیں شامل فر مائے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کے مقامات رکھے ہیں۔

وآحر دعوانا ان الحمللله رب العالمين

يىرسورة الفاتحه (۵) محدعبدالأميم

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحي خطبات : جلدنمبر١٨

اللهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمُّ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمُّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمُّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ اللهُ اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ اللهِ اِبْرَاهِیْمَ وَعَلَى الْ اِبْرَاهِیْمَ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِل

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# بيدونيا آخرى منزل نهيس

#### تفسيرسورة الفاتحه (۵)

الْحَهْلُ بِلٰهِ تَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَّفُولِلهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ الشَّهَلُ اللهُ فَلَا اللهُ وَحَلَّهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ وَاللهُ فَلَا هَادِي لَهْ، وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحَلَّهُ لَا هَمِيلُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَسَنَكَا وَتَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا لَيْهُ مَا يَعْهُ وَاللهُ مَوْلَانَا مُعَمَّلًا عَبْلُهُ وَاللهُ مَوْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْمًا لَيْمُ لَيْهُ وَاللّهُ يُعْلِي اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ مَوْلَا اللهُ اللهُ

بزرگانِ محرم و برادران عزیز! کھ عرصہ ئے سورہ فاتحہ کی تفسیر کا بیان چل رہاہ،اس سے پہلے تین آیتوں کا بیان ہوا، الْحَمْدُ لِیْلِدِ سَبِّ الْعُلَمِیْنَ، پہلی آیت، الرَّحْلِينَ الرَّحِيْدِ، دوسری آیت، لملِكِ يَدُومِ الدِّيْنِ، تَسری آیت آ

## پہلی ہیت میں تو حید کی طرف اشارہ

پہلی آیت میں القد تعالیٰ کی وحدانیت اور تو حید کی طرف اشارہ ہے کہ جو ذات تمام جہانوں کی پرورش کر رہی ہے اور تمام جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خالق ہے، وہی اس کی مالک ہے، وہی اس کی ننتظم ہے، تو ظاہر ہے کہ عبادت کے لاکق بھی تنہاوہ ہی ذات ہوگی ، کوئی اور نہیں ، تو الحمد للدر ب العالمین میں تو حید کی طرف اشارہ ہے۔

دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ

دوسری آیت ہے، الرحمٰن الرحیم ،اس میں اسلام کے دوسرے عقیدے بینی رسالت کی طرف اشارہ ہے کہ القد تبارک و تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے پیغیبر سمجیجے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ہے شروع ہوا ،اور حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پراس کی پخیل ہوئی ، کیونکہ باری تعالیٰ رحمٰن و رحیم ہیں، لہٰذااس کی رحمت کا بہی تقاضہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو دنیا ہیں اندھیرے ہیں نہ چھوڑے، بلکہ ان کی ہدایت اور ان کی راہنمائی کا ضرور انتظام کرے ، اور برایت اور راہنمائی کا ضرور انتظام کرے ، اور برایت اور راہنمائی کا اسلسلہ جاری فرمایا ، جن بدایت اور ان کی براہنمائی کا صرور انتظام کرے ، اور برایت اور ان کی براہنمائی کا صرور انتظام کرے ، اور برایت اور راہنمائی کا انتظام کرے ، اور برایت اور راہنمائی کا انتظام کی ہوئی ہے کہ اس نے بیغیبروں کا سلسلہ جاری فرمایا ، جن برایت کی باتیں اپنے بندوں تک بہنچا تے ہیں ۔

تنيسري آيت مين آخرت كابيان

تغیری آیت ہے'' مالک یوم الدین''جس کا بیان چل رہاتھا، اس میں مسلام کے تبسر سے بنیا دی عقید ہے بینی آخرت کا بیان ہے کہ باری تعالیٰ مالک ہے

اس بوم الدین کالینی حساب کے دن کا ،جیسا میں نے بچھلے بیان میں عرض کیا تھا کہ الله تعالیٰ ما لک تو آج بھی ہے ہر چیز کا کیکن یہاں اس کا نئات میں ،اس و نیا میں ظاہری ملکیتیں کچھانیانوں کو بھی عطا کررکھی ہیں ،کوئی کہتا ہے کہ میں اس لباس کا ا لک ہوں، میں اس مکان کا مالک ہوں، میں اس گاڑی کا مالک ہوں، تو ظاہری ملکیتیں پہاں بھی موجود ہیں ،اور حکمرانی ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہے کہانسان حکمران ہوتے ہیں ،کوئی صدرمملکت ہے،کوئی با دشاہ ہے،کوئی وزیراعظم ہے۔ باری حکمرانیاں اور ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں کیکن ما لک یوم الدین فرما کریدار شاد فرمایا گیا که قیامت کے ون جو بوم حباب آنے والا ہے ، اس دن بیرساری ملکتین ختم ہوجا ئیں گی ، اس دن کوئی کسی چيز كاما لكنبيس موگا، يهال تك كرقر آن كريم من آتا ب كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلُق نُّعِيلُهُ (سورة الإنياه: ١٠) جیے ہم نے تہیں ابتداء میں پیدا کیا تھا، جبتم دنیا میں آئے تھے، کوئی چیز تہاری ملیت میں نہیں تھی ، یہاں تک کہ لباس بھی نہیں تھا، ننگے تڑ گئے آ گئے تھے، کوئی چیز تمہارے یا سنبیں تھی، کی چیز کے تم یا لک نہیں تھے، جس طرح ہم نے تم کو اس وفت اس طرح پیدا کیا تھا کہ کوئی چیز تمہاری ملکیت میں نہیں تھی ،ای طرح جب آ خرت میں اٹھایا جائے گا تو اس وقت بھی کوئی ملکیت تمہاری نہیں ہوگی ، نہ روپیہ ، نه پیسه، نه کپژا، نه مکان، نه سواری اور نه کوئی اور چیز، تن تنها چلے آؤ گے، اور پیم جتنی

بادٹا ہمیں نظر آتی ہیں، جتنی حکر انیاں نظر آتی ہیں کہ کوئی اینے آپ کو صدر بنائے

جیٹا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشا ہتیں اور حکمرانیاں بھی ختم ہوجا کیں گی، اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی صدر نہیں ہوگا، کوئی وزیر اعظم نہیں ہوگا۔

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ (سورة الرمر:١٦)

قرآن کریم فرما تا ہے کہ باری تعالیٰ اس وقت آ واز لگا ئیں گے'' بتا وُ آج با دشاہت کس کی ہے؟'' پھرخود ہی اللہ تعالیٰ جواب دیں گے:

لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (سورة لزمر:١٦)

''ایک اللہ کی بادشاہت ہے جوسب پر غالب ہے'' تو ما لک یوم الدین کے معنی یہ بیں کہ اس دن ملکیت تن تنہا اللہ ہی کی ہوگی ، ظاہری ملکتیس بھی جو دنیا میں نظر آتی ہیں ختم ہوجا کیں گی۔

تمهار ہے قول وفعل کا حساب ہوگا

قرآن کریم کی سب سے پہلی سورۃ بیس لوگوں کو پیدیا دولا نامقصود ہے کہ ذرا اس دنیا بیس دھیان ہے رہو،ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تمہارے ہرقول وفعل کا حساب لیا جائے گا، بیرمت سمجھو کہ منہ ہے جو بات نکال دی، ہوا بیس اُڑگئی نہیں، بلکہ اطار تعالی نے قرما دیا کہ

مَايَلُفِظُ مِنَ قَوْلٍ إِلَّا لَلَئِهِ رِقِينَ عَتِيدٌ ﴿ (سوره قَ١٨٠)

انسان جولفظ بھی منہ ہے تکالیّا ہے اس کو لکھنے والا موجود ہے، آج تو ٹیپ ریکارڈ رآ گیا،لوگوں کی مجھ میں آسانی ہے آسکیّا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ ہور ہا ہے،اللہ تبارک و تعالیٰ نے چودہ سوسال پہلے فرمایا تھا کہ جو پچھتم کہدرہے ہووہ سب ہمارے یہاں محفوظ ہے۔اگر جھوٹ بولا ، یا غیبت کی ، یا برا بھلا کہاکسی کو ، یا کسی کا دل دکھا یا تو بیسب با تیں ہمارے ہاں محفوظ ہیں ، اور کوئی اچھی بات کہی ہے ، اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی کو آرام پہنچایا ہے، کسی کی مدد کی ہے ، وہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے ، اور ان سب کا حماب ہونے والا ہے ، قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا۔

وَوَ حَدُوا مَا عَبِلُوا حَاضِراً (سورہ الكهد، ١٩) ''جو پچھٹل كيا تھا دنيا ميں وہ سب تمہارے سامنے آگر موجود ہوجائے گا'' سارى فلم چل جائے گی كه دنيا ميں كيا ہوا تھا ،ادركس وفت پركياعمل كيا تھا ،اس سب كا حساب دينا ہوگا ،جواب دينا ہوگا ، يہ ہے عقيد ہَ آخرت۔

دنیا ہے ایک دن جانا ہے

یہ نہ مجھو کہ بس دنیا میں جی لئے ،جس طرح بھی جی لئے ، جیسے کا فروں کا ہیہ کہنا ہے کہ:

مَا هِيَ إِلَّا حَبَاتُنَا الدُّيَا نَمُونُ وَ نَحَىٰ (سورة المعالمة: ٢٤)

''ليعنى بس بيدونيا ہى كى زندگى ہے، ہم يہيں جيتے اور ہم يہيں مرتے ہيں' ليہ
دنيا كى زندگى تو مخترى زندگى ہے، زيادہ سے زيادہ ساٹھ سال، ستر سال، اى
سال، نو ہے سال، بہت ہوگئ تو سوسال، اور زيادہ ہوگئ ايک سودس سال يا ايک سو بيس سال، ليكن ايک زندگى ايكى آنے والى ہے، جو ہميشہ كى ہے اور وہاں جاكر پہتا

الكے كاكر قرآن كريم قرماتا ہے:

کا آگھ مَیوُ مَیرُونِ مَالَمُ یَسُنُوُ آلِآ عَشِیةٌ اَوْ ضُحْهَا (جروَ للزعلیٰ ۱۹۰۶)
جب قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے،اس کی وسعتیں نظر آبکیں گئی، تو دنیا
میں جتنے دن رہے ہے اس کے بارے میں ریکہیں گے کہ بھی جتنے دن دنیا کے ہے
دہ ایک شام تھی، یا ایک من تھی ،ساری دنیا کی زندگی چند گھنٹے کی نظر آئے گی کہ بس
چند گھنٹے دنیا میں رہ کر آگئے، اصل زندگی تو اب ہے، وہ زندگی آنے والی ہے، تو
یا ک یوم الدین میں التد تعالی نے ہمیں اور آپ کواس دن کی طرف توجہ دلائی ہے۔
سور ڈالفائے میں رحمت والی صفات

جیبا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک وتعالی نے سورۃ الفاتحہ
میں اپنی جوسفتیں بیان کی ہیں، سب رحمت والی صفتیں ہیں، رب العالمین، باری
تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رحمٰن ہے، اس کی رحمت سب پر چھائی ہوئی
ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت بری زبر دست ہے، یہ صفتیں بیان کی ہیں، کیکن غصے
والی صفتیں، عذاب والی صفتیں بیان نہیں فر ما کیں، کیونکہ باری تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے
جو نبی کر می صلی اللہ علیہ دسلم نے روایت فر مایا کہ:

سَفَتُ رَحُمْتِي عَلَى غَصِينُ

'' میری رحمت میرے غصہ پر غالب ہے' تو یہاں رحمت کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مالک یوم الدین فرما کر توجہ دلا دی کہ رحمت تو بے شک ہے میری بندوں پر ، لیکن ذرا خیال رکھنا کہ اگرتم نے دنیا کے اندر کوئی غلط کا م کئے تو ہیں حساب بھی لینے والا ہوں ، اور حساب دینے کے نتیج میں تم نی کے کہیں جاسکتے ، ہاری تعالیٰ کے قہرے ، یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے ، رشوت بھی کام آ جاتی ہے ، یہاں تو تعلقات بھی کام آ جاتے ہیں ،لیکن وہاں :

یہ بار حصات کا کہ ہم جائے ہیں اس وہ ہیں۔ لکس لکہ میں دُونِہ وَلِی وَ لَا شَفِیعٌ (سورہ الا معام: ٥٠) "اللہ کے علاوہ کو کی نہیں ہے وہاں پر بچانے والا ، اور نہ سفارش کرنے والا" بیعقیدہ آخرت ہے، جو درحقیقت قرآن کریم ہمارے دلوں میں بیوست کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں بھیج تو دیا اور ایس دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگینیاں پھیلی ہوئی مین۔

## ىيەد نياتىمهارى آخرى منزلنہيں

کو کہ بید دنیا تہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا وکھو کہ بید دنیا تہماری آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تہمارا مقصد زندگی نہیں ہوتا چاہئے، یددنیا تو تہمارے سفر کا ایک مرحلہ ہے، ایک آ زمائش کی جگہ ہے، لہذا ہرقد م پر یا در کھو کہ ایک دن ، اور میرے بھائیو! ور حقیقت بہی عقیدہ آخرت ہے ، جوانسانوں کو گناہوں ہے، جرائم ہے ، ناانصافیوں ہے، خلام وستم ہے بچاتا ہے، اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تھو ی کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ جواب دہی کا احساس ہو، جس کو قرآن تھو ی کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کے یاس بھی نہیں جائے گا، کسی پرظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کے یاس بھی نہیں جائے گا، کسی پرظلم نہیں ڈھائے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، کسی کے دائرت میں جمھے بہت

تقین عذاب کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے، نبی کریم سرور دو عالم صلی التدعلیہ وسلم نے یہی عقیدہ صحابہ کے دلوں میں پیوست فر مایا، صحابہ کرام فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی با تیں اس طرح تفصیل سے بتا کیں کہ ہمیں ہروقت یہ لگتا تھا کہ ہم آخرت کو ہروقت اپنی آنکھوں سے دیکھیر ہے ہیں، جنت کو، جہنم کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کواپنی آنکھوں سے دیکھیر ہے ہیں، اس کا نتیجہ بیتھا کہ اول تو گناہ سرز دنہیں ہوتا تھا، اور اگر سرز دہوتا بھی تو فوراً تو بہ کی، استغفار کی اللہ تعالیٰ کے سامنے تدامت و شرمندگی کی توفیق ہوجاتی ہے، صحابہ کرام کا بی

## آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟

آج دنیا میں جرائم کا بازارگرم ہے، ناانصافیوں کا بازارگرم ہے، ظلم وستم کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا وصیان نہیں، اگر کوئی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کرتا ہے کہ اگر اس کو پہتہ ہوتا کہ چوری شے نتیج میں مجھے کتنے زبر دست عذا ب کا سامنا کرتا پڑے گا تو وہ چوری نہ کرتا، کوئی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیت ہے؟ اس واسطے کہ اس کو پہ فکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اس کو میہ بہتہ ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر مایا تھا کہ:

الرَّاشِيُ وَالْمُرْتَشِيُ كِلَاهُمَافِي النَّادِ

''رشوت لينے والا بھي اور رشوت دينے والا بھي دونوں جہنم ميں ہيں''اگر

اس بات کا پوراا بیان اس کے دل میں ہوتا ، اگر اس بات کا اس کے دل میں دھیان
ہوتا تو بھی رشوت لینے کا اقد ام نہیں کرتا ، دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے ،
دوسروں کے ساتھ نا انصافیاں کرنے والے ، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والے ،
دھوکہ دینے والے ، ملاوٹ کرنے والے ، بیسب کا م نہ کریں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ
کے سامنے جو ابد ہی کا احساس بیدا ہوجائے ، چونکہ صحابہ کرام کے دل میں بیاحساس
بیدا ہوگیا تھا تو جمیجہ اس کا بیتھا کہ اول تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا ، اگر بھی غلطی سے ہوگیا
تو خودا پیزا و پر سز اجاری کروانے کے لئے حاضر ہوجاتے تھے۔

### ایک خاتون کاسبق آموز داقعه

ویکھے! ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں،

آکر عرض کیا کہ' طبق نبی یا رسُولَ الله ''یارسول اللہ! بھے سے گناہ ہوگیا ہے، جھے
پاک کر دیجئے، گناہ کیا ہوگیا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہوگیا ہے،خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے آپ کو چش کر رہی ہیں کہ جھے کو پاک کر دیجئے، بھی پر اجاری کر دیجئے، بھی پر اجاری کر دیجئے، بھی کرا اجاری کر دیجئے، بھی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف سے آتی ہیں، پھرآ کر اقر ارکرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی زخ پھیر لیتے ہیں، پھرآ تی ہیں، پھرآ کر اقر ارکرتی ہیں، دوسری مرتبہ اقر ارکرتی ہیں، دوسری مرتبہ بھی زخ پھیر لیتے ہیں، پھرآ تی ہیں، یہاں تک کہ چارمر تبہ اقر ارکرتی ہیں، دوسری مرتبہ اقر ارکرتی ہیں، دوسری کردیں، وہ سزا کیا تھی؟ ہے بھی معلوم تھا ان کو کہ پھر مار مار کر سنگ ارکر کے بلاک کردیا جائے گا، گرا ہے آپ کو پیش معلوم تھا ان کو کہ پھر مار مار کر سنگ ارکر کے بلاک کردیا جائے گا، گرا ہے آپ کو پیش معلوم تھا ان کو کہ پھر مار مار کر سنگ ارکر کے بلاک کردیا جائے گا، گرا ہے آپ کو پیش کہ یارسول اللہ! آخرت کے عذا ہے نے پختے کے لئے دنیا کا بی عذا ب

جھیلے کو تیار ہوں، لیکن آپ جھے اس عمل سے پاک کرد ہیجئے ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب تم نے اقرار کرلیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہوسکتی ہے ، لیکن ابھی تمہارے پیٹ ہیں بچہ ہے ، اور قصور جو بچھ ہوا تم سے ہوا ، بچہ سے نہیں ہوا ، لہٰذا ہیں ابھی تمہارے اوپر سزا جاری نہیں کرسکتا ، واپس جاؤ یہاں تک کہ تمہارے یہ بوجائے ، بچہ بھی پھر تمہارے دودھ کامختاج ہوگا ، اس بچہ کو دودھ پلاؤ ، اور دودھکی ضرورت اسے پلاؤ ، اور دودھکی ضرورت اسے باتی ندر ہے تو اس وقت دوبارہ میرے یاس آئا۔

## یے کے پیدائش کا نظار

وہ خاتون چلی جاتی ہیں، نہ کوئی ہے۔ درج ہوئی، نہ کوئی رجس میں نام پھ
درج کیا گیا، نہ کوئی صانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہیں اور بچہ کی ہیدائش کا انتظار
کرتی ہیں، بچہ ہیدا ہوتا ہے، ہیدا ہونے کے بعداس کو دودھ پلاتی ہیں، دوسال تک
دودھ پلاتی ہیں۔ آپ ذراتصور سیجئے کہ اس واقعہ کو ڈھائی سال گزر گئے، استے وان
گرنے کے بعدتو آدمی کے جوش وخروش ہیں بھی کی آج تی ہے، وقتی طور پر ندامت
کی وجہ ہے آدمی کے دول ہیں جوش ہوتا ہے کہ اپنا او پر کسی طرح سزا جاری
کی وجہ ہے آدمی کے دل ہیں جوش ہوتا ہے کہ اپنا او پر کسی طرح سزا جاری
کرالوں، لیکن ڈھائی سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی ڈھیلی پڑجاتی ہے، اور
کی بیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ مال کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہال
کوائی طرف تھینے رہا ہے، اور دل ابھار ہا ہے، اور کسی رجسٹر میں نام درج نہیں ہے،
کوئی مطالبہ کرنے والانہیں کہم آؤاورا ہے او پر سزا جاری کرواؤ۔

#### اس خاتون کی استقامت

لیکن اس خاتون کی استقامت دیکھے، ڈھائی سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میں نے وعدہ کیا تھا اور یہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس میں کے منہ میں روٹی کا گڑا ہے، جواس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں، اور اب میرے او پر سزا جاری کرد ہیجئے، سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان دیدی۔ نما زجنا زہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی

جب نمازہ جنازہ پڑھنے کا وقت آیا،تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! یہ جو خاتون بیں ان سے تو ایک بد کاری کا گناہ ہوا تھا، تو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھاتے ہیں؟ تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمر بے شک اس سے خلطی ہوگئ تھی ، لیکن اس نے الیمی تو ہوگ ہے کہ اس تو ہا کا دسوال حصہ بھی پورے اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی تو ہوگا وسوال حصہ بھی پورے اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی

## یہ آخرت کے عذاب کے خوف کا متیجہ تھا

مغفرت ہوجائے۔

آپ اندازہ لگائے! ندر بورٹ ہے، ندخانت ہے، نہ کھ ہے، کین اپنے آپ کوخود پیش کررہی ہیں، کیوں؟ اس لئے کددل میں بینکرنگی ہوئی ہے کہ دنیا میں جو پکھرمز امل جائے، تکلیف پہنچ جائے، جھے گوارا ہے، کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے

سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گناہوں ہے یاک ہو، اور مجھے انصاف دینے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہ ہو، پیفکرنگی ہوئی ہے، اس فکر آخرت نے جرائم اور ناانصافیوں کا اس طرح سد باب کیا ،صحابہ کرام کی سیرتیں اٹھا کر دیکھتے،ایک ایک صحابی روشن ستارہ نظر آئے گا،عدل وانصاف کا، نیکی وتقوی کا،اس لئے که آخرت کی فکر دل میں سائی ہوئی تھی ،ای آخرت کی فکر کی طرف سور ۃ الفاتحه کی تیسری آیت'' ما لک یوم الدین' 'توجه دلا رہی ہے کہ القد تعالیٰ ما لک ہے روز حساب کا ، بے شک رب العالمین ہے ، بیٹک رحمٰن ہے ، بیٹک رحیم ہے ، لیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والابھی ہے، لنبذا آخرت میں تنہارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا ، اس وقت کا ما لک وہی ہوگا ، کوئی و ہاں اپنی ملکیت نہیں جمّا سکتا ، اس کے لئے ابھی ہے تیاری کرو، تیاری کیے کرو؟اس کا طریقہ اگلی آیتوں میں بتایا ہے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے تو نیق دی توانشاءاللہ اگلے جعہ میں عرض کروں گا۔ ﴿ و آخر دعوانا ال الحمد لله رب العالميل ﴾

برمورة الفاتحه (٢) محرعبدالله يمن

مقام خطاب : جامع مسجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

وتت فطاب : قبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ مَّ عَلَى اللهُمَّ صَلَ عَلَى البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ حَمَّدُ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ وَعَلَى اللهِ البُرْهِيْمَ اللهِ ال

#### يسيرالله الرئمن الرحييم

# الله كاحكم سب سےمقدم ہے

#### تفسيرسورة الفاتحه (٢)

الْحَهْلُ بِلْهِ نَحْهَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَحَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْهَالِنَا مَنْ يَّفْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَ مَنْ يَضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهْ وَ السُّهُ لَا اللهُ وَحَدَهُ لَا هُرِيْكُ لَهْ وَالسُّولُهُ صَلَّى اللهُ وَسَنَكَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَتَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا يَعْفِلُ اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا يَعْفِلُ اللهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَا يَعْفِلُوا كَوْمُ اللهُ وَاللّهُ فَوْلَانَا الْعَلِيمُ لِللهِ مِنَا الشَّيْمُ الرَّحِيْمِ فَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الرَّحِيْمِ فَى اللهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ الرَّوعِيْمِ فَى اللهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّالْ الْعَلْمُ مُولِلُولُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ الرَّوعِيْمِ فَى اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ وَلَاكُ مِنْ وَلَاكُ مِنْ وَلَاكُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى الْكُولُ الْمُعْلِلُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

تین آیات تین عقیدے

بزرگانِ محرم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تفسیر کا بیان کچه عرصے ہے

چل رہا ہے، اورا ب تک سور ہ فاتحہ کی تین آینوں کا بیان ہوا ہے' آل حَدُدُ لِلّهِ رَبِّ
الْعَلَمِیْنَ، الرَّحْمٰ الرَّحِیْم، ملِكِ یَوْم الْدِیْن ''جیما كہ میں پہلے عرض كر چكا ہوں
كہ ان تین آینوں میں اللہ تبارك و تعالیٰ نے اسلام كے تین بنیا دی عقیدوں كی
طرف بھی اشارہ فر مایا ہے، الحمد لللہ رب العالمین كے معنیٰ یہ ہیں كہ تمام تعریفیں اللہ
کے لئے ہیں، جو سارے جہانوں كا پروردگار ہے، اس سے خود بخو دیہ بات لگاتی ہے
کہ جب وہ سارے جہانوں كا پروردگار ہے تو تنہا وہی ہے جو خدا ہے، تنہا وہی ہے
جو معبود ہے، اس كے ساتھ كوئى اور معبود شركي نہيں، تو اس سے تو حيد كا عقيدہ
کومعبود ہے، اس كے ساتھ كوئى اور معبود شركي نہيں، تو اس سے تو حيد كا عقيدہ
کومعبود ہے، اس كے ساتھ كوئى اور معبود شركي نہيں، تو اس سے تو حيد كا عقيدہ

ورسری آیت میں فرمایا کہ ' اکر خسنس الر حینہ ' اللہ تبارک و تعالی رحمٰن و الدے ہم سب پر رحم کرنے والا ہے ، بہت رحم کرنے والا ہے ، اس کی رحمت کا تقاضہ سے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اندھیرے میں نہ چھوڑے ، بلکہ اس کو سے بتائے کہ اس کو اس دنیا میں کس طرح زندگی گزار نی ہے ، اور ای کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیغیروں کا سلسلہ جاری فرمایا ، انبیاء علیم الصلوة والسلام بھیج ، ان پر کتا میں اتاریں تاکہ ان کے ذریعہ انسان کو بتایا جائے کہ دنیا میں اے کس طرح زندہ رہنا ہے ، البندااس دوسری آیت سے رسالت کاعقیدہ نگاتا ہے ۔

تیسری آیت 'منلِكِ بَوْمِ الدِّيُن '' میں فرمایا که الله تعالی یوم حساب كاما لک ہے، اس دن كاما لک ہے، جس دن تمام انسانوں كے اعمال كا حساب ہوگا، محاسبہوگا اس میں آخرت كاعقیدہ بیان فرمایا گیا كہ بیزندگی جس میں تم وفت گزاررہے ہو بیا

اییانہیں ہے کہ پہیں جی کر ، سوکر ، کھا کر اور پی کر معاملہ ختم ہوجائے ، بلکدائیک وقت
آنے والا ہے کہ اس زندگ کے بعد دوسری زندگی آنے والی ہے ، دائمی زندگی ہے ،
ختم ہونے والی نہیں ہے ، اور اس زندگی میں اللہ تعالیٰ تم ہے اس دنیا کی زندگی میں
کئے ہوئے کا موں کا حساب لیس گے ، بیرنہ مجھو کہ جوتم کھا رہے ہو ، جو پچھ کر رہے
ہو ، خوبات نکال رہے ہو ، وہ ہوا میں اُڑ کر فنا ہو جاتی ہے ، ایرانہیں ہے ،
بلکہ قرآن کریم نے فرمایا :

إِذْ يَشَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنُ الْ يَتَلَقَى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنُ قَوْلِ إِلَّا لَلَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ (سورة لغاف: ١٧)

لینی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دوفر شتے مقرر ہیں، ایک دائیں جانب اور ایک

بائیں جانب بیٹھا ہے، جو پچھتم کررہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہور ہا

ہے، اور انسان اپنی زبان ہے کوئی بھی بات تکالے گراس کے سامنے ایک تگہبان
مقرر ہے جو ہر وقت اس کی بات کوریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہے، جولفظ اس نے
زبان ہے نکالا ہے، جو بات کہی ہے، اس کو وہ ریکارڈ کررہا ہے، اور آخرت ہیں
جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں پہنچو گے، اس کے بارے ہیں قر آن کریم کہتا ہے کہ:

وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا (بي سرابل ٤٩

یعن جو پچھٹل کیا تھاسب اپنے سامنے موجود پاؤگے، جو پچھٹل کیا تھا بالغ ہونے سے لے کر مرتے دم تک وہ سارے کے سارے تنہارے سامنے آ موجود ہوں گے،اس کی فلم دکھادی جائے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو؟ جو کمل مجمع میں کیا تھا وہ بھی ، اور جوممل تنہائی میں کیا تھاوہ بھی ،سب دکھا دیا جائے گا:

وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَلَا يَطْلِمُ رَبُّكُ أَحَدًا ﴿ وَالْ

اورتمہارا پروردگارکسی پرظلمنہیں کرے گا،جیسے اعمال ہوں گے، وییا ہی

انجام بھی ہوگا، جو کچھ یہاں پر بو گے وہی وہاں پر کا ٹو گے، توبیآ خرت کاعقیدہ ہے،

جس كى طرف مليك يوم الدِّينِ كالفظ استعال كرك الله تعالى في توجدولا في ب

ا کی وقت آئے گا جب تہمیں اپنے قول وفعل کا حساب وینا ہوگا،للندا اپنا ہر کام

کرتے وقت دھیان رکھو کہ کسی وقت اس کا جواب دینا ہے،البذا اللہ بی کے احکام کے مطابق اس کی دی ہو کی تعلیمات کے مطابق ،اس کے بیان کئے ہوئے آ داب

کے مطابق اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ کے مطابق اس دنیا میں زندہ رہنا ہے۔

ان سب برعمل کیے ہوگا؟

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیا تنا بڑا فریضہ ہمارے اوپر ڈال دیا گیا کہ دنیا
میں زندہ رہوتو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رہو، حلال طریقے ہے رہو، حرام
ہے پر ہیز کرو، فرائض و واجبات بجالا ؤ، پانچ وقت نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ آئے
تو روزہ رکھو، اگر مالدار ہوتو زکؤۃ اواکرو، حج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو،
حرام طریقے ہے مال نہ کھاؤ، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو، سود نہ کھاؤ، اتنی ساری
پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہیں رہنے والوں کے لئے عائد کی ہیں، یا
اللہ! یہ کیے ہوگا؟ کیے ہم اس کی پابندی کر پائیں گے، اس کا جواب آگلی آیتوں

#### إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

لین اے پرودگار! ہم تیری بی عبادت کرتے ہیں، اور تھ بی سے مدد جاہتے ہیں، <sup>یعنی ہ</sup>م ایمان تو لے آئے آپ کی تو حید پر بھی،اس بات پر بھی کہا یک دن مرنے کے بعد آپ کے پاس پیش ہونا ہے، اور اب عبادت بھی آپ ہی کی کرتے ہیں، بات کی اور کی نہیں مانیں مجے سوائے آپ کے بنیکن سوال ہیہے کہ ہے جوہم کہدرہے ہیں کدعبادت آپ ہی کی کریں گے،کسی اور کی نہیں کریں گے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کرآپ کی مدوشامل حال ندہو، جب تک آپ کی تو فیق شامل حال نہ ہوہم پنہیں کر کتے ،البذا عبادت تو آپ ہی کی کریں گے،لیکن جب ہم کارز ارحیات میں داخل ہوں گے تو ہمیں قدم قدم پر مشکلات محسوس ہوں گی، یا الله اس حکم پر کیے عمل کریں؟ فلا ل حکم پر کیے عمل کریں؟ تو اس کانسخہ بھی یہی ے كرجب بھى مشكل موتو مارے ياس آجاؤ، مم سے مدد ما تكو، اور بركمواياك نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ السالم مرى على عبادت كرت بي، اور تحمدى عدد ما تكت

عبارت كامفهوم

ایسالاً نَعُبُدُ کے معنی کیا ہیں؟ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں،عبادت کے کیا معنی میا اللہ ہم تیری ہی عبادت کے کیا معنی بیا اللہ ہم تیری ہی علامی، لیعنی یا اللہ ہم تیری ہی غلامی کریں گے، تیرے سواکسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، کیا معنی؟ کہ جب تجھے ہم نے اپنا خالق مانا، اپنا مالک مانا، اپنا پروردگار مانا، اپنا معبود مانا تو

بس تیری ہی ذات ہے جو تنہا واجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت، جس کی افر انہر واری ہم نے اپنے او پرلازم کرلی ہے، جس دن پیکہاتھا اَنْهَدُ اَنَ لَا اِللهُ اِللهُ اللهُ توبیاقر ارکرلیا تھا کہا ہے اللہ اطاعت اور فر ما نبر داری تنہا تیراحق ہے، تیرے سوا اللهُ توبیاقر ارکرلیا تھا کہا ہے اللہ اطاعت اور فر ما نبر داری تنہا تیراحق ہے، تیرے سوا کسی کی فر ما نبر داری نہیں ، توبیا کے نَن مُن کُر کہا جو آپ بی کی بات ما نیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ بی کی بات ما نیں گے، اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ کے تنم کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں گے، آپ کے تنم کی تعیل کریں گے، آپ کے تنم کی قبیل کریں گے، آپ کے تنم کی تعیل کریں گے، اپ کے وہ کہنے والا با دشاہ ہو، یا سربراہ حکومت ہو، صاحب اقتد ار ہو، اپنا کوئی قریبی علی ہو، با پ ہو، ماں ہو۔

## الله كي نا فر ما في ميس كسي كي اطاعت نہيں ہوسكتي

اورای کو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے آیک حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایا کہ لا طَاعَةَ لِمَنْحُلُونِ فِی مَعْصِیَةِ الْنَحَالِق ترجمہ: اللّٰہ کی نافر مانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے میں فرمایا کہ جو شخص تم پر امیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما نبرداری کرو، جو تھم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ اطاعت معروف لیعنی نیکی میں ہے، اگروہ کسی الیبی بات کا تھم دیتا ہے جواللہ کے تھم

کے خلاف ہو، تو پھراس کی اطاعت نہیں، پھراس کی فرمانبرداری نہیں ہے، صرف ان کاموں میں اطاعت ہے جواللہ تعالٰی نے جائز قرار دیے ہیں، یا وہ اللہ کے تھم

کے مطابق ہیں، ای طرح بیوی کو عظم دیا کہ شوہر کی اطاعت کرے ایکن اگر شوہر کسی

الیی بات کا حکم دے جو گناہ ہے تو بیوی کے ذرمہ اطاعت نہیں ہے، وہ نہہ سکتی ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گی ،تمہاری نہیں کروں گی ،اولا دکو حکم دیا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین ناجائز بات کا حکم دینے لگیں تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔

#### والدین اورشو ہر کی اطاعت میں دھو کہ

یماں بہت ہےلوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تواگر وہ کوئی بات کہیں، چاہے وہ جائز ہویا ناجائز ہو، ہمیں مانی چاہئے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسان أغبد كے دعوى كے خلاف ہے، كہم اللہ كے سواكس اوركى اطاعت کرنے لگیں ،اس کے سواکوئی راستہنیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بالا دست قرار دیا جائے ، اللہ تعالٰی نے فرمایا کہ میشک والدین کی اطاعت کرو،قرآن کریم میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں مکہ مرمہ میں ایسی بہت ہی صورتنی پیدا ہوئی تھیں کہ اولا دمسلمان ہوگئ ، اور ماں باپ کا فریتے ، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ بعض جگہوں پر ہاؤوں نے سہ کہددیا بیٹے سے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کوچھوڑ دے، اور ہمارے دین میں واپس آ جا، اور جب تک نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی بات کا ا نکارنہیں کرے گا ، اس وقت تک میں کھا نانہیں کھا ؤں گی، بھوک ہڑتال کردی، کہا گرتو واپس نہیں آتا تو بھوک ہڑتال ہے، کھانانہیں کھاؤں گی، وہ اولا د حاضر ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں یا رسول

اللهاس مشكل ميں پينس گئے ہيں ، ماں باپ يوں كهدر ہے ہيں ، ايك طرف الله تعالىٰ كائكم ہے ، ہم كيا كريں ؟ تو قرآن كريم كى آيات نازل ہو كيں :

وَوَصَّيْما الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيهِ إِحْسَنَا، حَمَلَتُهُ أُمَّة كُرُهَا وَوَضَعَتُهُ كُرُهَا وَ حَمُلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلْتُونَ شَهُرًا (سورة الاحقاف: ١٥)

ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرے ، اس

کی ماں نے اس کو مشقت ہے اٹھایا تھا، اور مشقت سے جنم دیا تھا، اور اس کوحمل میں رکھنا، اور اس کو دود ھیلا ناتمیں مہینے اس مشقت میں ماں نے گز ار سے ہیں، تو میماں کاحق ہے، کہ اس کا احتر ام کیا جائے، اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے۔

والدين كي اطاعت كي حد

اس کے بعد دوسری جگہ میں فر مایا:

وَوَصَّيْسًا الْإِ لُسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسَنًا \* وَإِنْ حَاهَلاكَ لِتُشُرِكَ بِيُ مَـالَيْسَ لَكُ بِهِ عِلُمْ فَلَا تُطِعُهُمَا \* التَّي مَرُحِعُكُمْ فَٱنْبَتُكُمْ بِمَا كُنْتُمُ تَعُمَلُونَ (مورة العنكوت: ٨)

بے شک ہم نے تھم ویا ہے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، کیکن اگر وہ تہمیں زبروئی کریں، اور تہمیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کوشریک تھہراؤ اس بات میں ان کی فرما نبرواری مت کرتا، کیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے رہو، ان کی خدمت بھی کرتے رہو، ان کی خبیل ان کے ساتھ چیش آؤ، ان کو برا بھلامت کہو، ان کو جی الامکان کی خبیل کی خبیل اللہ مکان کی خبیل کے کا موں میں اطاعت ان کی خبیل کی خبیل کے کا موں میں اطاعت ان کی خبیل

کرنی ، اطاعت اللہ کی ہے ، تواباً اللہ اللہ اللہ کے معنی یہ بیں کہ ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں ، اور تیری غلامی کرتے ہیں ، کسی اور کی غلامی نہیں کرتے ، اگر کوئی شخص

التدكى غلامى چھوڑ دے،اللہ بچائے العیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مے محفوظ

ر کھے (آمین) اللہ کی غلامی ہے اپنے آپ کو نکالنا چاہے تو ہزاروں انسانوں اور

مخلوقات کی اس کوغلامی کرنا پڑتی ہے۔

الثدكي غلامي اختيار كرلو

اور جب الله کی غلامی اختیار کرلی، پھرسوائے اللہ کے کسی اور کی غلامی نہیں

ے، اقبال نے بری اچھی بات کی ہے: -

سی ایک مجدہ جے تو گراں مجھتا ہے

ہزار تجدول سے دیتا ہے آدمی کونجات

ایک مجدہ جواللہ تعالیٰ کے سامنے کرلیا، اس کے بعد پھر ہزار مجدوں ہے

نجات مل جاتی ہے، پھر پیٹانی سوائے اس کی بارگاہ کے نہ کہیں جھکتی ہے اور نہ کہیں

عمی ہے، یہ معنی ہے اِٹیا کئے منطقہ کے ، تو جب اللہ کا تھم آجائے تو پھر کسی کی اطاعت نہیں ، پھر صرف اللہ تبارک و تعالٰی بھی کی اطاعت ہے ، اس کی فر مانبر داری ہے ، تو

یں، پر طرف الد عبارت و تعالی می کا اطاعت ہے، ای فی طرما بر واری ہے، ہو اِیّا اَفَ نَهُدُدُ جوہم ہر نماز میں بلکہ ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندرہم اللہ تعالیٰ

کے سامنے اس کی غلامی کا اقر ارکرتے ہیں۔

یہ جھوٹاا قرار تونہیں کررہے ہیں!

ذرا دیکھویہ ہمارا اقرار کس حد تک سچاہے؟ کہیں ایبا تو نہیں کہ جب اللہ

تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑ ہے ہوتے ہوتے جموعہ بولتے ہوں، کہ
یااللہ! ہم تیری ہی عبادت کررہے ہیں، جبکہ حقیقت میں عبادت کررہے ہیں
شیطان کی، عبادت کررہے ہیں خواہشات نفس کی، عبادت کررہے ہیں مخلوق کی،
عبادت کررہے ہیں ناجائز باتوں کا حکم دینے والوں کی عبادت کررہے ہیں، اوراللہ
کے سامنے آگر کہدرہے ہیں کہ ایٹ لئے نُمٹ کی یااللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے
ہیں، یہ جھوٹا اقر ارنہ ہو، ہم میں ہے ہم خص کو گریبان میں منہ ڈال کرسوچنا جا ہے
کہیں ہماری عبادت غیر اللہ کے لئے تونہیں ہور ہی ہے۔

عبادت کے کیامعنی؟

و یکھوعبادت صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے آگے سجدہ کیا جائے ،عبادت
سے معنی میہ ہیں کہ اس کے سواکسی کو بھی انسان واجب الا طاعت نہ سمجھے،اور جب
کہیں ٹکراؤ ہو جائے تو اللہ کی بات کو ترجیح دے،اللہ تعالیٰ کے تکم کو ترجیح دے اور کسی
کونہیں ،حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا
عجیب مخلوق نبی کر یم صلی اللہ ملیہ وسلم کے فیض صحبت سے پیدا فر مائی تھی ، کہ بری بری
عاد تیں دل میں گھر کی ہوئی تھیں ،طبیعت میں جم گئ تھیں ،لیکن اللہ تعدلیٰ کا حکم آ عمیا تو
فور اان کو خیر آباد کہد دیا۔

شراب کی عادت

دیکھوشراب کی جب عادت کی کو پڑ جاتی ہے، ات لگ جاتی ہے، تو اس کو جپوڑ نامشکل ہوتا، آج کل تو ہم لوگ کوئی سگریٹ کا عادی بن جاتا ہے، کوئی پان تمبا کو کا عادی بن جاتا ہے، کو کی نسوار کا عادی بن جاتا ہے، اس کو چھوڑنا کتنا مشکل مگتا ہے، لیکن شراب کی لت تو الیبی ہے العیاذ باللہ ، اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کو محفوظ رکھے کہ اگروہ لگ جانے تو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، شراب کی فطرت میں ہے کہ میہ انسان کو اپنا ایس مختاج بنا دیتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ پی نہ لے اس کو چھین نہیں آتا، غالب کہتا ہے:

چوئ نہیں ہے منہ سے یہ کافر گی ہوئی ایور سے میں شراب پر یا بندی کا نتیجہ

ین ۱۹۲۲ ، کی بات ہے، کہ بورپ میں لوگوں کواحساس ہوا کہ ہیں بوی معنر ہے، بوی خطرناک چیز ہے، لوگوں کی صحت کو خراب کردیت ہے، اس کی وجہ ہے حاد خات ہوتے ہیں، اور پیٹنہیں کیا پچے ہوتا ہے، انہوں نے کیا کیا کہ ایک قانون بنادیا کہ شراب بند ۱۹۲۲ ، میں با قاعدہ قانون نافذ کیا گیا کہ شراب بند، کوئی شراب نہیں چئے گا، اب قانون تو ہوگی، اب قانون بنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پولیس اس کی مگرانی کرے، اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ بھال کریں، وگوں نے پولیس اس کی دیکھ بھال کریں، ایجنسیوں کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے تو شراب پینی چھوڑ دی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے چھوڑ دی، لیکن اپنے گھروں میں بھٹیاں بنالیس، گھروں میں ہوئیاں بن رہی ہے، اور شراب شی ہور ہی ہے، اور لوگ لی رہے ہیں، پہلے تو کارخ نوں میں شراب بنی تھی، اور کارخانوں میں بنے کی صورت میں صفائی ستھرائی کارخ نوں میں شراب بنی تھی، اور کارخانوں میں بنے کی صورت میں صفائی ستھرائی کا رہنوں میں شراب گھر کے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی بیدا ہوگئی، اور کا اہتمام ہوجا تا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی بیدا ہوگئی، اور کا اہتمام ہوجا تا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی بیدا ہوگئی، اور کا اجتمام ہوجا تا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی بیدا ہوگئی، اور کا اجتمام ہوجا تا تھا، لیکن اب گھر کے اندر بنے گئی، تو اس میں گندگی بیدا ہوگئی، اور

اس میں اور زیادہ مضرتیں پیدا ہونے لگیس، کیکن حجوزی ایک فردنے بھی نہیں، کیونکہ قانون کا ڈنڈ اانسان کو مجمع کے اندر تو گنہ کرنے ہے روک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں اس کے او پر کون پہرہ دے گا؟ وہ پہرہ بٹھانے والی چیز تو ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے انسان کو جنگل کی تنہائی میں بھی اور رات کی تاریکی میں بھی اس کے دل پر پہرے بٹھا تا ہے، اور وہ موجود نہیں تھا تو نتیجہ یہ ہوا کہ پچھ ہی عرصہ کے بعد ریہ کہر کر قانون والیس لینا پڑا کہ ہم فیل ہو گئے ، ہم شراب بند نہیں کر واسکتے۔

#### الل عرب اورشراب

آیے! اب عرب کی طرف، جس معاشرے ہیں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے تنے، وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی تھٹی ہیں پڑی ہوئی
تقی، وہ اس کے او پر ناز کرتے تھے کہ ہم بڑے شراب چینے والے لوگ ہیں، اور
اس طرح تھٹی پڑی ہوئی تھی کہ شراب کے لئے عربی زبان میں ووسولفظ ہیں، جو
شراب شنج کو پی جاتی ہے اس کا الک نام، جوشام میں پی جو تی ہے اس کا الگ نام،
جو کھجور سے بنائی جتی ہے اس کا الگ نام، جو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ
نام، جو پانی معاکر پی جائے اس کا الگ نام، آ مراس میں شہد طالیا جائے تو اس کا الگ
نام، جو پانی معاکر پی جائے اس کا الگ نام، آ مراس میں شہد طالیا جائے تو اس کا الگ
نام، اس میں سر کہ طالیا جائے تو اس کا الگ نام، تو دوسونام ہیں شراب کے،
انٹی محبت تھی شراب ہے اور شاعر لوگ فخر کے مما تھ کہتے ہیں:
انگی محبت تھی شراب سے اور شاعر لوگ فخر کے مما تھ کہتے ہیں:

''جب میں صح کو چار شراب کے جام چڑھا کر نگلتا ہوں تو زمین پر میراازار
گھٹتا ہوا جاتا ہے' اور بدعالم تھا کہ جوشن جتنا زیادہ شرائی ہو، وہ اتنا ہی شریف
اور معزز تصور کیا جاتا تھا۔ بہر نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم تشریف لائے تو گھر گھر
شراب پی جار ہی تھی، لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شراب کو ہاتھ تک
نہیں لگایا، لیکن سار بےلوگ شراب چنے ہیں جتلاء تھے، اور یہاں تک کہ غزوہ احد
کے زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چنا نچے غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ
کے زمانے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، چنا نچے غزوہ احد کے موقع پر بعض صحابہ
کرام جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی، اس کے بعد غزوہ احد میں
شریک ہوئے ، اور و ہیں شہید ہوگئے ، البتہ اس وقت تک کچے تھوڑی می خرابیاں بیان
کروی تھیں قرآن کریم نے ، فر مایا تھا کہ:

يَسْفَلُونَكَ عِنِ الْحَمْرِوَ الْمَيْسِرِ، قُلُ فِيُهِمَا إِنَّمَّ كَبِيْرٌ وَ مَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَ إِنَّمُهُمَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (سررة القرة: ٢١٩)

لوگ آپ ہے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتاد و کہ اس میں

خرابیاں بہت ہیں،اور کچھ فائدے بھی ہیں،لیکن خرابیاں زیادہ ہیں فائدہ کے مقالبے میں! پنہیں کہا کہ حرام ہے چھوڑ دو،فورانہیں کہا، ذہمن تھوڑ اسابنایا گیا تھا۔

عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ

ليكن جب علم آياكه:

إِنَّهَا الْحَمْرُ وَ الْمُنْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطَن فَاجُتَنِبُوهُ المَائِنة: ٩٠)

یہ شراب ، یہ جوا جو تم کھیلتے ہو، یہ سب شیطان کا ممل ہے، گندگ ہے، ان

سے پر بیز کرو، جب بی تکم آیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سو تیلے باپ ابو
طلحہ کے گھر میں ایک مجلس میں ساتی بنا ہوا تھا، اور لوگوں کو شراب پلار ہا تھا، ابوطلحہ ان
کے سو تیلے باپ تھے، ان کے گھر میں لوگ جمع تھے، اور شراب کی محفل چل رہی تھی،
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں شراب پلار ہا تھا، ایک من دی کی آواز
آئی جوگلی میں اعلان کرر ہا تھا کہ:

#### آلا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ خَرُمْتُ

''سب تن لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شراب حرام کردی گئی''

تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بیہ آواز ان صحابہ کرام
کے کان میں پڑی تو جس شخص کے ہاتھ میں بیالہ تھا، اور منہ تک پہنچ چکا تھا، اس نے
اس میں ہے گھونٹ لیمنا گوار انہیں کیا، بیالے کو زمین پر پٹنچ دیا، اور کہا کہ جتنے ملکے
ہیں شراب کے سب تو ڑدو، اور تین دن تک شراب مدینہ منورہ کی گلیوں میں بانی کی
طرح بہتی ربی، آپ اندازہ لگاہے کہ ساری زندگی کی عادت، جس کے بغیر زندہ
ر بنا مشکل لگ رباہے، ول کی خواہش ہے ہے کہ بی لیس، لیمن چونکہ عہد کر چکے تھے
کہ ایناک نفشد اے اللہ اہم تیری بی عبادت کریں گے، کسی اور کی نبیس کریں گے، تو
اپنے نفس کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی خاطرا پی ستر
سالہ عاوت کو بھی اس طرح خیر آباد کہدویا، چھوڑ دیا، کسی کے منہ سے پھراس کا پیالہ

نہیں لگا، جو برتن رکھے ہوئے تھے، اور جو پہلے کی شرابیں رکھی ہوئی تھیں، ان کو بھی بہا کرختم کر دیا، بیچنا بھی گوار ونہیں کیا، کہ پیسےان پر لگے ہوئے ہیں،کسی کا فر ہی کو کم

از کم چو یں،اور کچھ پیسے کمالیں نہیں!

ايك صحابي كاسبق آموذ واقعه

جس طرح اہل عرب میں شراب کی عادت تھی ،ای طرح نامحرم عورتوں ہے تعلق قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا، تو ایک صحابی کے ایک لڑ کی ہے تعلقات تھے، اور جیسا کہ آزاد اور آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک ہنچے ہوئے تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے ،مسلمان ہونے کے بعد جب كلمه يرٌ ه ليا، الله كے سامنے اقر اركر ليا لا اله الا الله كا، تو ايك دن جارہے تھے را ہے میں وہی عورت ملی ، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت وی ، تو ان صحابی نے جواب دیا کہ اب تنہارے اور میرے درمیان اسلام حاکل ہوگیا ہے، میں اللہ بر ایمان لا چکا ہوں، اب میں تہارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا، جو پہلے ہارے تبہارے درمیان تھے، اس نے اپنی محبت کا حوالہ دیا، اورایے عشق کا حوالہ و ما کتنہیں کیا ہوگیا ہے، گریش ہے مسنہیں ہوئے ،تواس نے کہا کہ میں نے تو اپنی ساری زندگی تم ہے محبت کی ہے، اورتم ہے تعلق قائم کیا ہے، اور میں کیے تمہارے بغیرزندہ رہوں گی ،ان صحابی نے جواب دیا کہا گرر ہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم ہے نکاح کرلوں، کیکن نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں کروں گا، جب تک نبی کریم سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم ہے یو چھے نہ لوں کہ غیر سلم عورت سے نکاح کرنا جائز ہے پانہیں؟حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آ کرعرض کیا ، اور سارا واقعہ بتایا ، اور پوچھا کہ یا رسول الله بید

صور تحال پیدا ہوگئی ہے، کیا میں اس ہے نکاح کرسکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کوئی جواب آئے ، کیونکہ اب تک کوئی حکم نہیں آئے اپنے اپنے اس کے میں از اس کی

تَعْمَنْهِينَ آياتَهَا، چِنانْجِيآيت كريمه مازل ہوئي:

وَلَا تَسُكِحُوا السَّمُشُرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ وَلَا مَةٌ مُّوْمِمَةٌ خَيُرٌ مِّنُ مُشُرِكَةٍ وَّلُو أَعُجَبَتُكُمُ

''اےمسلمانو!تم مشرک عورتوں ہے نکاح نہ کرو، جب تک کہ وہ ایمان نہ

لے آئیں ،اور یا در کھو کہ ایک مؤمن باندی ایک مشرک آزاد عورت سے زیادہ بہتر ہے ، چاہے وہ مشرک عورت تمہیں پسند آجائے''یہ آیت نازل ہوگئی ، انہوں نے جاکر کہددیا کہ ایک راستہ تھامیر ہے اور تمہارے درمیان تعلق باقی رہنے کا کہ ڈکاح

ج کر ہمدویا کہ ایک روستہ کا گیر سے اور مہارے در میان کی باق رہے کا کہ نگار ہوجا تا ، کیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھم آگیا ہے ، اور میں تمہارے ساتھ غیر مسلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کرسکتا ، لہذااب میراتمہارارات کو کی نہیں۔

الله کے مکم کے آگے ہر چیز قربان

آپ اندازہ لگائے! جذبات، خواہشات، کیا کچھ ہوں گے؟ لیکن اللہ تبارک د تعالیٰ کا تکم آنے کے بعد سارے جذبات فنا ہیں، ساری خواہشات قربان ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیا قرار کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت نہیں کرتے ، یہ ہے وہ اقرار جوہم اور آپ سورۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں، تو بھائی اس تقاضے کوسوچ ہجھ کر کرنا جائے ، اور اس کی کوشش کرنی جائے ، اللہ جائے ، اور اس کی کوشش کرنی جائے ، اللہ

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الظمين

تعالیٰ ہم سب کوان با توں پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،آ مین \_

رسورة الفاتحه (۷)

مقام خطاب . جامع متجد بیت المكرّم گلشن اقبال كراچی

ونت خطاب 🗀 قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الِبُرْهِيُمَ وَ عَلَى الِ الْبُرْهِيُمَ وَ عَلَى الِ الْبُرْهِيُمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُ اللهُمَّةِ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ الْبُرْهِيمَ وَ عَلَى اللهِ الْبُرْهِيمَ وَ عَلَى اللهِ الْبُرْهِيمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيدٌ مَجِيدٌ مَحِيدٌ مَجِيدٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمِيدٌ مَجِيدٌ اللهُ ا

## بسم التدالرخمن الرحيم

## صرف الله ہے مانگو

#### تفييرسورة الفاتحه (٧)

الدَّمُ مُدُ لِللَّهِ مَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعَيْهُ وَ نَسْتَعَفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُو رِانَهُ سِنَاوَ مِنْ سَيِّفاتِ اعْمَالِنَا، مَنُ يَهُ دِهِ اللَّهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَنْ لَا لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَيتَدَنَا وَ نَبِينَا لَا لِللَّهُ اللَّهُ الرَّحُمُ لِللَّهِ وَاللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّحِمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّعُمُ اللَّهُ الرَّحُمُ اللَّهُ الرَّعُومُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تفسیر کا بیان کئی جمعول ہے

چل رہا ہے، پہلی تین آیتوں کا بیان الحمد لقد ہو چکا ، اور چوتھی آیت لیعنی "اباك معد و اساك سنعیس" کا بیان چل رہا تھا" ایاك معد" جس كے معنی بیر ہیں لیعنی اے اللہ!

ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کی اور کی نہیں ، اور پچھلے جعد کو ہیں نے عرض کیا تھا کہ اس میں بیر بات بھی واخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سواکس کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے ، اطاعت واجب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ، ہاں جن لوگوں کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے ، اطاعت کی کریم صلی اللہ علیہ و کی اطاعت کا تھم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے : واللہ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے : واللہ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے :

ترجمہ: ''اللہ کی بھی اطاعت کر واور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو''
تو در حقیقت نبی کر بی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اللہ جارک و تعالیٰ کی
اطاعت ہے، اس طرح والدین کی اطاعت کا بھی تھم دیا، وہ بھی اللہ نے بی دیا،
لیکن اطاعت والدین کی بور یا کسی حاکم کی ، اطاعت اسی وقت تک ہے جب تک وہ
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تھم نہ دیں ، لیکن اگر اس
کے خلاف کوئی تھم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ، پھر اللہ بی کی اطاعت ہے ، میساری
یا تیں ''ایاك سعید'' کے اندر داخل ہیں ، اور اسی میں میا تر ارداخل ہے کہ اے اللہ!
میں اپنی پوری زندگی آپ کے تھم کے مطابق گزار نے کی کوشش کروں گا، جن
کاموں کا آپ نے تھم دیا ہے، وہ بجالاؤں گا، اور جن چیزوں سے روکا ہے، ان
کاموں کا آپ نے تھم دیا ہیں ''ایاك معبد '' کے اندر داخل ہیں۔

وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كَى تَشْرَتُكُ

پھرا گلا جمعہ جواللہ تیارک وتعالیٰ نے فرمایا وہ بڑامعنی خیز ہے، اور ہمارے لئے اس میں براعظیم سبق ہے، وہ بیرکہ "ایاك نست عبسن" كدا اللہ! ہم آب ہى ے مدو ما نگلتے ہیں ، کیامعنی؟ ہم نے کہنے کوتو کہددیا کداے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے،اور تیرے سواکسی کی نہیں کریں گے،لیکن عملی زندگی میں اس پر کاربند ہونا ہمارے اپنے بس کا کا منہیں ، جب تک کہ آپ کی آپ کی مدد شامل حال نہ ہو "ایاك نعید ایاك نستعین" اے اللہ! بم آپ بی كى عبادت كرتے ہيں، اور عبادت کرنے میں آپ ہی کی مدد حیاہتے ہیں ، آپ اپنے نضل وکرم سے اور اپنی رحمت ہے ہمیں تو نیق عطافر ماہیئے ،ہمیں استقامت عطافر مایئے ،اورہمیں اپنی عبادت کی تو فیق دیجئے ،تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بید عاسکھا کرجمیں اورآ پ کواس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب بھی تہہیں ہمارے احکام برعمل کرنے میں کچھ دشواری محسوں ہو، کوئی مشکل پیش آئے ، تو ہم سے رجوع کرو، اور ہم سے کہوکہ اے اللہ! میں آپ کے حکم پرعمل کرنا چاہتا ہوں ،لیکن دشواری بیش آ رہی ہے ،میرانفس <u>مجھے غلط رات</u>ے پر لے جار ہاہے، شیطان مجھے بہکا رہاہے، ماحول مجھے خراب کررہاہے، ملنے جلنے والے مجھے غلط رائے یر لے جارہے ہیں ،اگرآپ نے میری مدد نہ کی ،اگرآپ نے مجھے تو فیق عطانہ فر مائی تو میں بہک جا وُں گا۔

عظيم نسخه عظيم سبق

یہ ایک عظیم نسخہ ہے جو د ولفظوں میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے عطافر مادیا کہ ہروفت ہم ہے رجوع کرو، ہم ہے اپنی لولگاؤ، ہم ہے مانگو، ہم ہے مدد مانگو، ہم ے تو فیق مانگو، جو کچھ ہماری عبادت کے دائرے میں رہ کرتم کرنا جاہتے ہووہ سب ہم ہے مانگو، بیا یک بہت عظیم سبق ہے، جواللہ تق لی نے ہمیں اور آپ کوعظ فر مایا۔ ایسے معاشر کے میں کیسے چلول؟

آج کی دنیا میں جب لوگوں ہے ہے کہا جاتا ہے کہ شریعت کی یا بندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجالاؤ، گناہوں ہے بچو،اللہ تعالیٰ نے جن چیز وں کوحرام قر اردیا ہے،ان سے اجتناب کرو، تو بعض کہنے والے ہے کہتے ہیں کہ کیے کریں؟ ماحول تو سارا کا سارا گبڑا ہوا ہے، ماحول تو الٹی سمت جار ماہے، با ہر نکلوتو نگا ہوں کو پناہ نہیں ملتی ، اور دفتر وں میں جا و تو رشوت کا باز ارگرم ہے ، کسی مجمع میں جو ؤ تو و ہاںعورتوں اور مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگا ہوں کو پٹاہ ملنامشکل ہے،اورسارامعاشرہ الٹی سمت جار ہاہے،کوئی ایک آ دمی اگر سارے معاشرے سے ہٹ کرکوئی کا م کر نا جا ہے تو نگو ہنادیا جا تا ہے، رشوت کا بازارگرم ہے، کوئی شخص میہ جا ہے کہ میں رشوت نہ دول یا رشوت نہ لوں ، نہ لوں تو چلوٹھیک ہے ، نہ دول تو کا م نہیں بنہا ،لوگ مجبور ہوجاتے ہیں ،سود کو شیر مادر سمجھا ہوا ہے، بورا باز ارسود کے کاروبارے بجراہواہے، ٹا جائز معاملات دن رات ہورہے ہیں، حلال اور حرام کی فکر نہیں ہے، ماحول بورا غلاست میں جار ہاہے، میں تنہا اکیلا اس ماحول میں کی لروں؟ کیے جلوں؟ شریعت کے احکام پر کیے عمل کروں؟

ميدان حشر كانضور كرو

میرے شیخ حضرت عارفی فقدس الله سرهٔ الله تعالی ان کے ورجات بلند

فرمائے، وہ فرمای کرتے تھے کہ ذرا تصور کرو کہ میدان حشر میں تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ، وہ اور اللہ تعالیٰ تم ہے تمہارے انثال کی باز پرس فرمارہے ہیں،
اپوچھ رہے ہیں کہ تم نے بیرگناہ کیوں کیا تھا؟ ہماری نا فرمانی کیوں کی تھی؟ آپ اس
کے جواب میں بیہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں کیا گرتا؟ آپ نے بیدا ہی ایسے زمانے میں کیا تھا جس میں چاروں طرف معصیتوں کا، گناہوں کا بازارگرم تھا، ماحول خراب
کیا تھا جس میں جاتا تو دین پر جلنا مشکل ہور ہاتھا، تو ایسے زمانے میں آپ نے بیدا
کیا تو میں مجبور ہوگیا، اور گناہ میں جتلا ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے
لیا تو میں مجبور ہوگیا، اور گناہ میں جتلا ہوگیا، اگر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں تم سے
لیکیں کہ اگرتم کو مشکل ہور ہاتھا، ماحول کے خلاف چانا مشکل لگ رہاتھا تو ہم سے
لیکیوں نہیں کیا؟ ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم نے تو پورے قرآن میں جگہ جگہ

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئً غَدِيرٌ رِّجِه: ''بِينِ اللَّهِ عَلَى بَرِيزٍ بِهِ قَادِر بِنِ ''

كباتقا:

اورتم بھی ایمان لائے تھاس بات پر کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاور ہیں ، اور تم ہم ایمان لائے تھاس بات پر کہ اللہ تعانیٰ ہر چیز پر قاور ہیں ، اور تم مشکل چیش آر ہی تھی تو تم نے ہم ہے رجوع کرکے کیوں نہیں ما نگا؟ کہ یا اللہ میرے لئے مشکل ہور ہا ہے ، ماحول فراب ہے ، زمانہ پلٹ چکا ہے ، اس ماحول اور اس زمانے ہیں میرے لئے دین پر چلنا مشکل ہور ہا ہے ، یا اللہ جھے اپنی رحمت سے توفیق دید بیجئے اور میری مدوفر ماد بیجئے ، کہ ہیں آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے

# مطابق زندگی گزاروں،ہم ہے کیوں نہیں ما تگا؟

#### اس کا کیاجواب ہے؟

میرے حضرت قریبال تک فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم وکر یم ہیں،
مال باپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے ما گو، کہ یا
اللہ یا تو مجھے تو فیق دید بجئے ، ورنہ مجھ سے آخرت میں مؤاخذہ نہ فرما ہے گا، آخرت
میں میری پکڑنہ فرما ہے گا، ہیں تو ابنا کام، ابنا معاملہ آپ کے حوالے کرد ہا ہوں،
میری حالت ورست کرد ہے نہ ، ورنہ آخرت میں مجھ سے مؤاخذہ نہ فرما ہے گا، ما گلو
اللہ تعالیٰ سے ، لوگ اس کو معمولی بات مجھ کرنظر انداز کرد سے ہیں، لیکن تجی بات سے
اللہ تعالیٰ سے ، لوگ اس کو معمولی بات مجھ کرنظر انداز کرد سے ہیں، لیکن تجی بات سے
کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا ، اللہ تعالیٰ سے آدی ہر روز بلا نا غدار لا

#### بيددعا كرو

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مید دعا تلقین فر مائی ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں کہ انہوں نے کوئی چیز ہمارے لئے نہیں چھوڑی ، دعامیہ تلقین فرمائی:

اَللّهُ مَّ إِنَّ قُلُوْمَا وَ نَوَاصِينَا وَحَوَارِحَا بِيدِكَ ، لَمْ نُمَلِّكُنَا مِنْهَا شَيْعًا،

فَإِذَا فَعَلَتَ ذَلِكَ بِمَا فَكُلُ اللّهَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِمَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلُ

عِاللّہ! ہمارے دل بھی آپ کے قبضے میں بیں، ہمارے اعضاء وجوارح بھی
آپ کے قبضے میں بیں، اور ہم ان میں ہے کی چیز کے مالک نہیں ہیں، ان سب
کے مالک آپ ہی بی بی آپ نے بیماری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، تو
اے اللہ! اپنے فضل و کرم ہے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جائے، اور ان کو
سید ھے رائے پر ڈال و جَحَے ، یہ ما نگواللہ تعالیٰ ہے، یا بید دعا کریں، ایک اور دعا
آپ نے بیان فرمائی:

اللّهُمَّ اللّهُمَّ اللّهُ سائنا من العُسِما ما لا تعبلكُ إلّا به فاعُطِما مَا يُرُضيُك
اے الله! آپ نے ہم ہے وہ مطالبے كئے ہيں جن پر ہم عمل آپ كى تو فيق
کے بغیر نہیں كر سكتے ، ابنداو ، چیزیں وید ہے جو آپ كوراضی كرنے والى ہیں ، جو شخص
یا قاعدہ اللّه تعالی ہے یہ دعا ، گلّ ہے ، اورا پئى ك كوشش بھى كرتا ہے ، اس لئے كہ دعا
كرنے كمعنی بينيں ہوتے كه آ دى دعا تو كرد ہاہے ، اوركوشش چھوڑ دے ، الله
تق لى نے ہرچیز ہیں بہ حتم ویا ہے كما پنی طرف ہے كوشش پورى كرو، پھر ہم ہے دعا

ہانگو، کوشش بھی کرے، اور ساتھ میں القد تعالیٰ ہے مائے بھی ، تو اس کے بعد ممکن، نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا تو اللہ اتعالی اس کو گناہ ہے بچالے گا، یا کم از مم مغفرت فرماد نے گا۔

#### ا يك سبق آموز واقعه

میں آپ کوایک واقعہ سنا تا ہوں ، جوخو دمیر ہے ساتھ پیش آیا ، آئے ہے ہیں ہی ہی سال پہنے کی بات ہے ، جرمنی ہے ایک صاحب کا میر ہے پاس ایک خط آیا ، جو پاکستانی بینے ، اور جاکر جزئن میں مقیم ہوگئے تھے ، نام بھی مجھے ان کا یا د ہے ، عبد اللطیف نام تضان فا و کھا ہے آیا کہ بیس پاکستان ہے دور گار کی تلاش میں جرمنی آگیا تھا ، اور نہ کو کی فکرتھی ، نہ نماز ، نہ روز ہ ، نہ کچھ ، تھا ، اور نہ کو کی فکرتھی ، نہ نماز ، نہ روز ہ ، نہ کچھ ، کھا ، اور ہومنی میں جا کرمقیم ہوگیا ، بین پیٹ یا ہے و نہ طرف بیستان چھوڑ کر جرمنی چاا گیا ، اور جرمنی میں جا کرمقیم ہوگیا ، و باس رہتے رہتے میں ہا کرمقیم ہوگیا ، و باس رہتے رہتے میں ہا کہ بین ہوئے کہ میں نے اس سے شادی کر لی ، و بین اسلام کی طرف بین خاص فنر نیزی تھی ، نہ نماز ، نہ روز ہ ، نہ زکو ق ، نہ بچھ ، لیکن شادی کر لی ، شادی کر کی ، نہ نماز ، نہ روز ہ ، نہ زکو ق ، نہ بچھ ، لیکن شادی کر کی ، شادی کہتی ، و کئی ، اور بے فکر کی ۔ و کئی ۔ ۔

جب میر ایچه بزا ہوا، اور بڑھنے لکھنے کے ایک ہواتو میں نے ویکھا کہ میری بیوی جوعیسائی ہے وہ میرے بچے کوعیسائی مذہب کی تعلیم وے رہی ہے، اس وقت اچ تک میرے اندر کامسلمان بیدار ہوا، اور میرے اندرے غیرت نے ججھے لدکارا

کہ پہتیرا بیٹا ہے، اور بیعیسائی بن رہاہے، اسکو مال عیسائیت کی تعلیم وے رہی ہے، اس دن ہے میرے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور میں ہے سوجا کہ میں اے روکوں ، میں نے اپنی بیویٰ ہے کہا کہ ریمبرا بیٹا ہے، تم اسکوعیسائیت کی تعلیم نہیں دے سکتیں، بیوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں؟ میر ابھی بیٹا ہے ، اور میں جس چیز کوحق مجھتی ہوں ، اور سیح مجھتی ہوں،ای کے مطابق میں اپنے بیٹے کو بھی تعلیم دوں گی،آ پکورو کنے کا کوئی حق نہیں ، میں نے کہا کہ نہیں تمہارا ندہب حق نہیں ہے ، ہمارا ندہب حق ہے ، اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ؟ اب جب بات کرنی شروع کی تو اسکوتو بہت معلومات بھی اپنے مذہب کے بارے میں تھیں ، اور مجھے اپنے مذہب کے بارے میں کچے معلومات نہیں تھیں ، نتیجہ یہ ہوتا کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی ، اورمیرے یاس جواب نہ بن یا تا، بیرسب کچھ ہوتار ہا، اس مشکش کیوجہ سے میں تھوڑ ا سانماز ،روز ه کی طرف بھی متوجہ ہو گیا ،لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کریا تا، وہ میرے بچوں کوخراب کررہی ہے،عیسائی بنارہی ہے،خدا کیلئے میری مدد کیجئے ، یہ خط میرے یاس آیا ، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی بااللہ بیجارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایس کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجئے کہ اسکا مسئلہ حل

## دو با توں پراس کوراضی کرلو

پھر میں نے اس کو خط لکھا میری ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں ''میسائیت کیا ہے'' اردو میں اور انگریزی میں What is Christianity کے نام ہے چھپی ہوئی ہے ،تو میں نے ان کو خط میں لکھا کہ اس ہے آپ خورتو بحث کر نا چھوڑ دو، بحث ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ، بالخصوص جب آپ کو دین کا بچھ پیتہ ہی نہ ہو،البتة اس کود و ہا توں برکسی طرح راضی کرلو،ایک پیر کہ بیر کتاب بھیج رہا ہوں،اس کا پیرمطالعہ کرے، اور دوسری بات ہے کہ اس ہے کہو کہتم بھی اللہ برایمان رکھتی ہو، اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں،تم روز رات کو بیٹھ کریپہ دعا کیا کرویا اللہ اگر عیسائی مذہب برحق ہے تو میں عیسائی مذہب پر قائم رہوں ، اور اگر دین اسلام برحق ہے تو اس کی سیائی میرے دل میں ڈال دیجئے ،اوراس حقانیت کا قائل کر دیجئے ، بیہ دعا کیا کرے،اس براس کوآ مادہ کرلو،تھوڑ ہےدن بعداس کا خط آیا کہوہ راضی ہوگئی ہے، اور آپ کی کما ب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں پی وعا بھی کرتی ہے،لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا، جیسی تھی، واپسی ہی ہے، کوئی میلان پیدائہیں ہوا اسلام کی طرف، میں نے خط دو بارہ لکھااور کہا کہ گھیرا وٹہیں، اوراس ہے کہوکہ بیکا م کرتی رہے، چھوڑ ہے نہیں، میں نے بھی اللہ تعالیٰ ہے وعاکی که پاانشاتو دل میں ڈال دیجئے ، وہ کرتی رہی\_

# الله تعالیٰ کواپنی آئھوں سے دیکھ لیا

تیسرا جوخط آیا اس میں اس نے لکھا تھا مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل ے پہچانا ہوگا، میں نے تو القدمیاں کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نے بیاکھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑئی کی یو نیورٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی، تو اس امتحان کی وجہ سے یو نیورٹی اس کو جانا تھا، میں بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے یو نیورٹی کا کام کیا، وہاں ہے واپس آ رہے ہے، اور وہ گاڑی ڈرائیو کررہی تھی،
گاڑی ڈرائیو کرتے کرتے اس نے اجا تک گاڑی با کیں طرف کنارے کھڑی
کر کے روک دی، گاڑی کے اسٹیرنگ کی طرف منہ ڈال دیا اور رونے لگی، میں سمجھا
کہ خدا نہ کرے کوئی دل کی تکیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جواجا تک
گاڑی روکی، اور رونے لگی، میں نے یو چھا کہ کیا بات ہے، آو اس کو اتنا رونا آ رہا تھا
کہ وہ بول بھی نہیں یا رہی تھی، تو میں نے اس سے 'بو چھا بھئی کیا بات ہے؟ کوئی
تکلیف ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟

#### مجھے مسلمان کرلو

تواس نے روتے روتے مشکل سے یہ جملہ ادا کیا لینی جھے کوئی تکایف نہیں ا ہے، بس جھے کی جگہ لے جاکر''مسلمان کرئو' جھے اپنے کا نوں پر یعین نہیں آیا، کہ

یہ وہی عورت ہے جو جھ سے بحث کیا کرتی تھی ، اور آج یہ کہدر ہی ہے کہ جھے لے جا

کر مسلمان کرلو، میں نے فور آگاڑی سنجالی اور خود ڈرائیو کر کے جو قریب ترین

اسلا مک سینٹر تھا، وہاں اس کو لے گیا، اس کو کلمہ پڑھایا، وین کی بات مجھائی، اور

مسلمان ہوئی، المحمد نثد اور آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے تو

آج ہم بھری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں، اور پہلا دن ہے کہ ہم دونوں روزہ رکھ

ر ہے ہیں، اور اس میں آپ کو خط لکھ ر ہے ہیں، ایک خط اس کا تھا، اور دومر اخط اس

عورت کا تھا، میرے نام اس نے لکھ تھا کہ میں آپ کی شکر گڑار ہوں، کہ آپ نے

مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے بھے پرحق کا راستہ کھول دیا، اور اب بتا ہے کہ

میں آگے کی طور جولوں ؟ یہ واقعہ خود میرے ساتھ چیش آیا۔

### الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں

تو اللّٰد تبارك وتعالىٰ ہے كو كى چيز ما تكى جائے ، خاص طور ہے اگر ہدايت ما تكى جائے ، اگر دین برغمل ما نگا جائے ، اور القد تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی جائے ،ممکن نہیں ہے کہ التہ تبارک وتعالیٰ عطانہ قرما نمیں، و ایالا نستعیں کے ذریعیہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں بیراتی دکھا دیا ہے کہ جب بھی تنہیں دین پرعمل کرنے میں کوئی ر کاوٹ معلوم ہو، اس رکاوٹ کا بار بار ذکر کرنے کے بچائے ہمارے یاس آ جاؤ، ہم ہے کہو، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم ہے مانگو کہا ہے الله بديريشاني بيش آگئ ہے،آب اپني رحمت ہے دور فر ماد يجئے، يمعني ميں واباك نستہ عیں کے کدا ہے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدو جاہتے ہیں، کر کے تو دیکھو، آج ہو پہر اے پورے معاشرے میں کہ یہ بات تو ہم نفی کی زبان پر ہے کہ ز ہانہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے،اس ماحول میں دین پر چلنا مشکل ہے، کیکن بس بیہ باتیں ہی باتیں ہیں ، ان باتوں کے بعد کو ئی کوشش اس راستہ پر چلنے کی نہیں کی جاتی ، ذہن میں بٹھایا ہوا کہ دین پر چینا مشکل ہے ، اور اس کی وجہ ہے ہاتھ یا تھے ہیر کھے بیٹھے ہوئے ہیں ،جس طرف معاشرہ بہا کر لے حا ر ہاہے،ای طرف بہدرے ہیں، نہ کوئی کوشش ہے،اور نہ ہی القد تبارک وتعالی ہے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے، کہاس ہے دعاما گلی جائے ،اوراس ہے تو نیق ما گلی چ بے ، راستہ بھی ہے کہ کوشش کرو ، اور کوشش کے ساتھ اللہ تیارک وقع کی ہے یا تگو ، پھر دیکھوکہ ابتد تبارک وتعالی کس طرح بد دفر ہاتے ہیں ، ادر کس طرح تو فیق عطا فر ہاتے ہیں،اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کواس پڑل کرنے کی تو فیش عطا فر مائے ، آمین و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

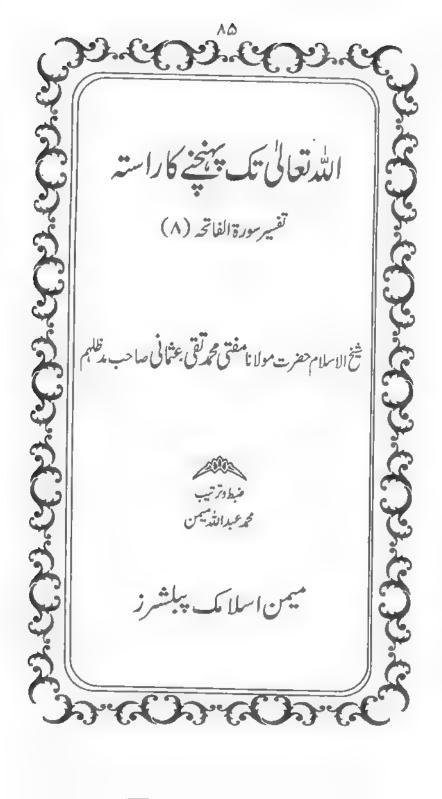

مقام خطاب : جامع مجديت الكرم

گلشن ا قبال کرا جی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# الله تعالیٰ تک پہنچنے کا راسته تغیر سورهٔ فاتحہ(۸)

الْتَحَمَّدُ لِللهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسُتَعِينُهُ وَ نَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَ نَتُو كُلُ عَلَيهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ الْفُسِنَاوَ مِن سَيِّنَاتِ اَعُمَالِنَا، مَن يَهُدِهِ اللهُ فَلَا هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَن يَهُدِهِ اللهُ فَلَا هُ وَمَن يُصلِلُهُ فَلَاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيْدَنَا وَنَبِينَا لَالله الله الله الله الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُلُامًا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ وَمَن الله يَعَلَى عَلَيهِ وَعَلَى مِن الشّهِ الرّحِيم، الله عَلَيه وَعَلَى مِن الشّهِ الرّحِيم، الله الرّحِيم، الله علي يَوم الدّين، إيّاكَ نَعْبَدُ وَسَلَّم وَلانا العظيم، وصدق إلى الله مولانا العظيم، وصدق إلى الله مولانا العظيم، وصدق الشّه مولانا العظيم، وصدق الشّه مولانا العظيم، والمحمد الله وب العلمين والحمد الله وب العلمين.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تشریح اورتفییر کا بیان مجھ

عرصہ سے چل رہا ہے، اور گزشتہ سے بیوستہ جمعہ میں سورۃ الفاتحہ کی چوتھی آیت لیعنی "ایساك نصد و ایاك نستعیر" كامختر بیان میں نے كیا تھا، جس کے معنی یہ ہیں كہ السالة اہم آپ ہی کی عبادت كرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مائكتے ہیں۔ اس آ بہلو اس آ بہلو

اس آیت کا ایک پہلوتو گزشتہ ہے ہوستہ جمعہ کومیں نے عرض کیا تھا کہ جسبہ الشُرْتِعَالَىٰ نے بیفر مایا کہ باری تعالیٰ روز حماب کا مالک ہے، جز اوسز ا کا مالک ہے، تو سوال بیدا ہوا کہ ہم اس جزاوسز ا کے دن کس طرح کامیاب ہوں؟ اور اس ونیا میں کس طرح ایسی زندگی گزاریں کہ اس یوم حساب میں اللہ متارک و تعالیٰ ہمیں مرخروفر مائ ،تواس آیت ایاك نعد و ایاك نستعین میں اس كا ایک مؤثر راسته به بیان فرمایا کہ جب تمہیں دین کے احکام پرعمل کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری محسول ہوتو ہم ہے رجوع کرو، اور بہ کہو کہ یا اللہ! ہم عبادت آیے ہی کی کرتے ہیں، کیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں بیش آرہی ہیں، مشكلات نظراً ربى بين، ماحول دومري طرف لے جار ہاہے، لېذا'' واياك نستعين" آپ ہی ہے مدد چاہتے ہیں ، لینی آپ کی صحیح عبادت واطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ آپ کی مدد شال حال نہ ہو، لہٰذا یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی اللہ بی ہے مدد ماگلو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رجوع کرو،اس کی پچھنفصیل میں نے گزشتہ ہے ہوستہ جعہ میں عرض کی تھی۔ الله ہی سے مدد ماتگو

اوراس آیت میں بیہ پیغام بھی دیا جارہاہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی

عبادت کا قرار کروتو ساتھ ساتھ اللہ بی ہے مدد مانگو،ای لئے نبی کریم سرور دوعالم صل ہے۔ ساجہ سے تھ سے گئے۔

صلی الله علیه وسلم جیسی جستی بھی بیده عا مانگتی ہے:

اَللّٰهُمَّ اِبَيْ اَسُأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلُوةِ وَ تَمَامَ مَغُفِرَتِكَ وَ تَمَامَ رضُوانِكَ

''اے اللہ! میں آپ ہے مانگا ہوں کہ میرا وضوبھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، میری نماز بھی آپ کی مرضی کے مطابق کامل ہو، اور اے اللہ میں یہ مانگنا ہوں کہ میری تمام زندگی کے کام آپ کی رضا کے مطابق ہوں''نبی کریم صلی

الله عليه وسلم بيدعا فرمار ہے ہيں ، تو ايک پيغام اور ايک پہلوتو اس آيت کا بيہ که الله تبارک و تعالٰی کی تمام عمادت اور اطاعت بھی اللہ تبارک و تعالٰی ہے مدد ما کگے

بغيرمكن نبيل -

## اس آیت کا دوسرا پہلو

اس آیت کا دوسرا پہلویہ ہے اور دہ بھی بڑا اہم ہے، وہ بیر کہ اس آیت کریمہ
میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے '' و ایسائ نست عب "فر مایا، یعنی ہمیں کھایا کہ یوں کہو،
اے اللہ! ہم آپ ہی ہے مدد مانگتے ہیں، کس چیز میں آپ ہے مدد مانگتے ہیں، اس
کو متعین نہیں کیا، بس مطلق یہ کہا کہ اے اللہ ہم آپ ہے مدد مانگتے ہیں، عربی زبان
کے قاعدے ہے جب کوئی شخص کس چیز کی قیمین نہ کر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔
کہ جرچیز میں مانگتے ہیں، عبادت میں آپ ہے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں
کہ جرچیز میں مانگتے ہیں، عبادت میں آپ ہے مدد مانگتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں
بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں، آخرت کے ہر کام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں۔

## ایک اورنکته

در حقیقت اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی صفات بيان فرمائي كم ٱلْتَحْمَدُ مِنْ العَلْمِينَ، ٱلرَّحْمَ الرَّحِيْمِ، مثلِكِ يَوْم البدِّيُس ،توربّ البغلميين كالمطلب بيتها كدوه سارے جہانوں كايروردگارہے، انیانوں کے جہاں کا بھی، جنات کے جہاں کا بھی، جانوروں کے جہاں کا بھی، ہر عالم کے جہاں کا پروردگار ہے، اس آیت کا تعلق دنیا ہے ہے، لیعنی دنیا میں اللہ تبارک وتعالیٰ سب کی برورش کرر ہاہے، اور ما لک یوم الدین کا تعلق آخرت ہے ہے، لیمنی جو آخرت کا مالک ہے اور الرحمٰن الرحیم جو چے میں آیا ہے، اس کا تعلق دونوں ہے ہے، دنیا ہے بھی، اور آخرت ہے بھی، پہلے تو یہ بتادیا کہ دنیا و آخرت میں جو کچھ ہوگا دہ ہمارے تھم ہے ہوگا ، وہ ہماری مشیت سے ہوگا ، ہمارے فیصلے کے مطابق ہوگا،اورہم ہی کریں گے،اباگلی آیت میں پیکہاجار ہاہے ہے کہ ہم ہے مدد ما تکو، اور کہو و ایساك نست عیں ،اے اللہ ہم آپ ہے مدد ما تکتے ہیں ،لیعنی د نیا کے ہر کام میں بھی آپ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں ، اور آخرت کے ہر کام میں بھی آپ ہی ہے مرد ما تکتے ہیں۔

الله تعالىٰ تك ينجخ كاراسته

یہ ایک بہت بڑا عظیم نسخہ بنادیا اللہ تبارک وتعالیٰ نے اپنے تک پہنچنے کا کہا گر تم چاہتے ہو کہ مجھ سے تعلق تمہارا مضبوط ہواورتم مجھ تک پہنچو تو اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھکاری بنالو، میری بارگاہ کے بھکاری بن جاؤ، کیا معنی؟ کہ ہر وقت مجھ ہے کچھ نہ کچھ مانگتے رہو، دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ ے مانگو، اور آخرت کی کوئی ضرورت چیش آئے تو مجھے مانگو، ہر چیز مجھے مانگو، اور دنیا میں تو قاعدہ ہے ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑے ہے بڑا آ دمی ہواور کتنا ہی تخی اور دا تا ہو، کیکن اگر کوئی آ دمی اس ہے بار بار ما نگتا رہے کہ ابھی ہیر مانگا، پھر دوسرے کمج دوسری چیز مانگی، پھرتیسرے کہے تیسری چیز مانگ لی، اور پھر مانگتا ہی رہے تو کچھ دنوں کے بعدوہ اکتا جائے گا، کہے کہ بھائی تو تو پیچھے ہی پڑ گیا، ایک چیز پرتو بس نہیں کرتا، تیرے کو یہ بھی دے رہاہوں، وہ بھی دے رہاہوں،اس کے باوجود تیرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے،تو پھربھی مانگتار ہتاہے،تو وہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا،کیکن اس کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہ کہتا ہے کہ جتنا مانگو جھے ہے میں اتنا ہی تم ہے خوش ہوں گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے: مَنُ لَّمُ يُسُغُلِ اللَّهَ يَغُضَبُ عَلَيْهِ ترجمہ: جواللہ تعالیٰ ہے نہیں مانگتااللہ اس ہے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ اس سے ناراض ہوجاتا ہے کہ مجھ ہے کیوں نہیں ما نگا، بندے کا مانگنا الله تبارک وتعالیٰ کو بڑامحبوب ہے، حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا کہا گرتمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہے ما تکو کہ ب

ہے چھوٹی بڑی ہے بڑی حاجت دنیا وآخرت کی ایسی ند ہونی چاہئے جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگ ندر ہے ہوں ،اور بیرایسا عجیب اور

الله! میرے جوتے کا تسمیٹوٹ گیا ہے، اس کو درست کرواد پیجئے ، تو کوئی بھی چھوٹی

آسان نسخه بتايا پنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔

ایک نادان یجے سے سبق لو

مولا ناروی رحمۃ الله علیہ جن کی مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی مشہور ہے، ایک جگہ انہوں نے مثنوی میں مجھ بوری میں فر مایا کہ دیکھ کو، وہ ہم کام میں اپنی ماں ہی کوسب سے بڑا کارساز سجھتا ہے، کوئی بھی مسلم پیش آ جائے تو ماں ہی کو پکارے گا، ای ای کرکے پکارے گا، یہاں تک کہ اگر مسلم بی ہم جو جہاں ماں پاس نہیں ہے، اور کوئی دوسرا بچہ اس کو مار دے یا کوئی تکلیف پہنچا دے، تو فورا اس کی زبان پر اپنی امی کا لفظ آ کے گا، حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ ماں اس وقت نہیں من رہی، لیکن کھر بھی امی کہہ کے وہ پکارے گا، اور فریا دکر کے گا ماں ہے، تو مولا ناروی رحمۃ النہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب ماں تو ہم جگہ نہیں دیکھتی، گا ماں ہم جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور لیکن تم جس خالق ماں ہم جگہ نہیں ہوتی، اس کے باوجود بچہ ماں کو پکارتا ہے، اور لیکن تم جس خالق کا نمات کے بندے ہو، وہ تو ہم جگہ موجود ہے، ہم جگہ من رہا ہے، اس نے کہا:

أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ لِبَصِيرٌ

اللہ تعالیٰ ہر چیز دکھے بھی رہے ہیں اور س بھی رہے ہیں ، تو کیاتم ایک بچے کی طرح بھی نہیں کر کتھے ، جو طرح بھی نہیں کر کتھے ، جو ایک بچے کی ایک بچے اپنی مال سے کرسکتا ہے کہ جب تمہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرو، اس سے ماثگو۔

## ہرضرورت اللہ تعالیٰ سے مانگو

بزرگوں نے فر مایا کہ آ دمی جب د نیامیں زندگی گز ارتا ہے تو کوئی لمحہ ایسانہیں ہے جس میں اے کوئی حاجت نہ ہو، لہٰذا وہ ساری حاجتیں اللہ تنارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتار ہے،اوررٹ لگائے رکھے مانگنے کی،آپ گھرے نگلے اور مجد میں آئے ،اور گرمی لگ رہی ہے،تو امتد میاں ہے کہو کہ یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے، گری کی شدت کودور فر ماد یجئے ، با ہر نکلے گھر جانا ہے ، کوئی سواری کی تلاش ہے ، تو پا الله! آپ مجھے اچھی سواری دلوا دیجئے ،سواری میں بیٹھ گئے تو یا اللہ خمر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجئے ، گھر پہنچے تو یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو احیما منظر دیکھوں ، گھر والوں کوعافیت کے ساتھ یاؤں ، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے ، کوئی مشکل پیش نہ آئے، جو کام بھی کررہے ہوں اور جس کام کا آگے ارادہ ہو، اس کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کومسلسل بیکارتے رہو، مسلسل القد تبارک و تعالیٰ ہے ما نگلتے رہو، اس ہے تہاراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا، اور اس کے ذریعہ تم اللہ تعالیٰ تک بہنچنے کا نز دیک ترین راستہ اختیار کررہے ہو۔

مختلف مواقع کی دعا ئیں

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے مختلف مواقع پر پڑھنے کے لئے وعائی تلقین فرمائی ہیں، کہ مثلاً جب بیدار ہو، سوکراٹھوتو بیکہو:

الْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي احْيَانَا نَعُدَ مَاامَاتَنَا وَإِلْيَهِ السُّهُورُ جِبِ الْمُسُورُ جِبِ عَسل حاتے مِن جائے لگوتو يہلے يرحو:

اَللَّهُمْ إِنِّي أَعُونُهِكَ مِنَ النَّحُنِّ وَالْعَبَائِثِ

یا اللہ! میں آے خبیث مخلوقات ہے اور نجاستوں ہے آپ کی پناہ مانگیا ہوں۔فارغ ہوکر واپس آ کو تو کہو:

-غُهُرَائِكَ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي آدُهَبَ عَنَى الْآذِي وَ عَافَانِيُ

پھر جب محید میں جائے لگو فجر کے وقت تورائے میں بیر پڑھتے ہوئے جا وَ:
اللّٰهُمَّ اجْعَلُ فِي قَلْبِي نُورًا وَ فِي سَصَرِى نُورًا وَفِي سَمَعِى نُورًا
وَ عَسُ يَسِينِنِي نُورًا وَ عَنْ شِمَالِي نُورًا وَ مِنْ تَحْتِي نُورًا وَ مِنْ فَوَرًا
فَوْقِى نُورًا وَمِنَ آمَامِي نُورًا اللّٰهُمَّ اعْطِبِي نُورًا وَ آعُظِمُ لِي نُورًا
فَوْقِي نُورًا وَمِنَ آمَامِي نُورًا اللّٰهُمَّ اعْطِبِي نُورًا وَ آعُظِمُ لِي نُورًا

اور محبر میں داخل ہونے لگوتو کہو:

اللُّهُمَّ افْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ

مسجدے با ہرنگلوتو کہو:

ٱللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْتَلَّكَ مِنُ فَضُلِكَ

اور پھر جباہیے گھر ہیں واپس آؤتو کہو.

اَلِلْهُمْ اِنْهَ اَسْتَلُكَ حَيْرَ الْمُولِجِ وَحَيْرِ الْمَحْرَحِ بِسُمِ اللَّهِ وَ لَجْنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ حَرَّحْمَا وَعَلَى اللَّهِ رَبّا تَوَكّلْنَا

كها ناسامة آجائة لوكو:

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي زَزَفَيِي هذا مِنْ غِيْرِ حَوُلٍ مِّيْنِي وَلَا قُوَّةً كَانَا شُرُوحَ كُرُولُو كُهُو:

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ

اور کھاناختم کروتو کہو:

الْتَحَمَّدُ لِلَّهِ الَّدِي اطْعَمَنَا وَ سَقَانَا وَكَمَانَا وَ آوَانَا اَرُوَانَا وَ حَمَلُنَا مِن المُسْلِمِينَ

غرض زندگی کے مختلف مرحلوں میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے مختلف دعا کنس تلقین فریائی ہیں۔

ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو

یہ دعا ئیں بھی بذات خود الیں ہیں کہ اگران میں ہے ایک دعا بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑ اپار ہوجائے ، دیکھو! جب مسجد میں داخل ہورہے ہوتو کیا دعا پڑھیں :

> اَللَّهُمَّ افْتَعُ لِيُ اَبُوَابَ رَحُمَتِكَ اے اللَّه میرے لئے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔

اگر تنها میہ چھوٹی ہے دعا قبول ہوجائے بارگاہ النبی میں اور رحمت کے دروازے اللہ تارک و تعالیٰ کی طرف ہے کسی بندے کی طرف گئے تو و نیا و آخرت کا کوئی کام ایسانہیں ہے اس کا جوسیدھانہ ہوجائے ،ان میں ایک ایک وعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے ،ان دعاؤں کا ایک فائدہ تو ہے۔

الله تعالى تعلق مضبوط ہور ہاہ

کیکن دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ بار باراللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے، بار بار اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگ کر، انسان اپنارشتہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہے جوڑ رہا ہے، اور اپنا تعلق مضبوط ہونا ، سارے صوفیاء کرام ، سارے اولیاء عظام جس مقعد کے لئے کے مشعب کے ساتھ عظام جس مقعد کے لئے ریاضتیں اور مجاہدات کرتے رہے وہ یہی تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق مفبوط ہوجائے ، اس کا آسان راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلقین فرما یا اور ایک زمانے میں میں نے یہیں پر ان وعاؤں کی تشریح عرض کی تھی ، شاید سال بھر ایک زمانے میں میں نے یہیں پر ان وعاؤں کی تشریح عرض کی تھی ، شاید سال بھر سلم ہے بیا تھا ، اب وہ چھپ بھی گئ ہے ، میر بھی واصلاحی خطبات ہیں ، اس کی شیر ہویں جلد میں ان وعاؤں کی تشریح اس کے اندر آگئیں ہیں۔ شیر ہویں جلد میں ان وعاؤں کی تشریحات وغیرہ بھی اس کے اندر آگئیں ہیں۔ بار بار سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاکرنے کی تلقین فرمائی وہ کیوں؟ ناکہ بندہ ایسان نعبد و ایاك نستعیں کا عملی مظاہرہ پیش کرے ، اور کہے کہ یا اللہ بھم ہر بندہ ایسان نہیں آپ ہی ہے دوعاکرتے ہیں ، آپ بی ہے دوع کرتے ہیں ، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئی کشرت ہے دوع کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے :

اللهُ يَحْتَبِى اللهِ مَن يَشَاءُ وَ يَهُدِى اللهِ مَن يُنيبُ

ترجمہ: اللہ تبارک و تعالیٰ جسکو جائے ہیں نتخب کر کے اپنا بنالیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدایت کا راستہ عطافر مادیتے ہیں۔

فلاصه

ہبر حال! سور ۂ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پراللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کویہ تلقین فر مائی ہے کہ مجھے ہے مانگا کرو، جوتے کا تسمہ ٹوٹے تو مجھ سے ماگلو، جراغ گل ہوجائے تو بھے انگو، بکل جل جائے تو مجھ سے مانگو، اگر بھوک لگ رہی ہوتا جھ سے مانگو، بیاس لگ رہی ہے تو بھھ سے مانگو، سواری کی تلاش ہے تو مجھ سے مانگو، ہر چیز ہر لمحداور ہر قدم پر کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو، اس میں نہ کوئی دشواری نہ کوئی وقت خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ہیے لگتے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے ہیٹھتے انسان اپنی حاجتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا رہے اور مانگار ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اور اس کے نتیج میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو نو از دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



# متفقه فتوي كالتجزيير

کھ عرصہ پہلے اسلامی بنکاری کے مسئلے پر حضرت موان مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظلیم پر اعتراضات لگا کر ان کے خلاف نتوئی جاری کیا کیا۔اس فتوی کا جواب جامعہ طیب کے استاد الحدیث مولانا مفتی یا قب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ماتھول کر تحریر کیا، جو کتابی صورت میں ''اسلامی بنکاری اور ستفقہ کا فتوی کا تجزیہ'' کے نام سے شائع ہو کر منظر عام پر آچکی ہے، رید کتاب تقریبان کا حفیات پر مشتل ہے۔

الميخ ترجى اسلاى كتب فانست طلب قرما تي \_

رعا يُّي تَمت انتباكي مناسب

محمدهشهو دالحق كليانوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20 Emall memonip@hotmall.com



مقام خطاب جامع مجد بیت المکزم گشن ا قبال کراچی

وقت خطاب 🐪 قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

## بسم الثدالرخمن الرحيم

## شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

#### تفسيرسورة الفاتخه (٩)

المحمد للله و تعود بالله من شروران فيستغفرة و نومن به و تتوكل عليه، و تعود بالله من شروران فيساومن سيئات اعماليا، من يه يه و الله على الله والله الله الله على الله على الله على الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه و بارك و سلم الله الرحمن الله تعالى عليه وعلى من الشينطن الرحيم، يسم الله الرحمن الرحيم، المحمد الله وصدق الله مولانا العظيم، وصدق الله الله يك يكم الله على الشاهدين و المشاهدين و ا

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! یس آپ حضرات سے معذرت خواہ ہول کہ

آج مجھے پہنچنے میں دیر ہوئی، راستہ میں ٹریفک جام تھا، اس وجہ ہے جہنچنے میں تاخیر ہوئی، تھوڑ اس وقت باتی ہے اور سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت کا بیان چھلے چند ہفتوں ہے چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فر مائی ہے 'ابساك سَعُبُدُ وَ اِبساكَ نَسُنَعِینُ ''اے اللہ! ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد ما نگتے ہیں۔ میں نے مرض کیا تھا کہ ہے آیت بظاہر د کیھنے میں چھوٹی کی ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس مضامین کی ایک کا نئات پوشیدہ ہے، اس کے دو بہلو تو میں پہلے بیان کر چکا میں مضامین کی ایک کا نئات پوشیدہ ہے، اس کے دو بہلو تو میں پہلے بیان کر چکا

#### اس آیت کا تیسرا پہلو

نه ہو، کتنی ہی قابل عظیم کیوں نہ ہو، لیکن مجدہ اے نہیں کیا جاسکتا،عبادت اس کی نہیں

کی جاسکتی،عبادت صرف اللہ کے لئے ہے۔ هر سر نہ ہا

یہ شرک کے اندر داخل ہے

لہٰذا یہ جو ہمارے یہاں رواخ چل پڑا ہے قبروں پر مجدے کرنے کا، کہتے ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ تھے، لہٰذا ہم ان کی قبر کو مجدہ کریں تو بیٹمل ایساك نَـعُبُد كے

یں جہیے برے ہی معدے ہم سے اس کی مرد ہا بھا حدی کو کہ نا مقبر وں کا طواف کرنا ، جیسے ہمارے بالکل خلاف ہے، مجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا ، قبروں کا طواف کرنا ، جیسے ہمارے

ہاں پیروں فقیروں کے مزارات کے اوپر عام رواج ہے، بیاس آیت کریمہ کے

تحت بانکل شرک ہے،اس لئے کہ عبادت کا کام اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کے لئے

کیا جائے تو میشرک کہلاتا ہے، جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی تعظیم وتکریم اپنی جگہ ہے، ان کاا دب اپنی جگہ ہے، انسان کو ان کا ادب کرنا چاہئے لیکن کوئی بھی

عبادت کا کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ،اس آیت میں

ایک تواس بات کی وضاحت ہے۔

مد دبھی اللہ ہی ہے مانگنی ہے

اس آیت میں جود وسراجملہ ہے "وَایَّاكَ مُسَنَعِینُ" اے اللہ ہم مدد ہی آپ بی ہے مائلتے ہیں، کسی اور ہے نہیں، صرف عبادت كا معاملہ نہیں ہے كہ عبادت اللہ كے لئے كرنى ہے بلكہ مدو بھی اللہ بی ہے مائلی ہے ہر معاملہ میں، یہ جود نیا كے اعمر بظاہر نظر آتا ہے كہ بعض لوگ ووسروں ہے بھی مدد مائلتے ہیں، مثلاً بھار ہو گئے تو ذاكثر كے ياس كئے، اور اس سے مدد لے رہے ہیں كہ بتاؤكہ كيا دوا، استعال کریں، کوئی مکان تغییر کرنا ہے تو معمار کے پاس مجھے اور ان سے کہا کہتم ہماری مدد

کرو، یہ جود نیا کے اندر ہم مختلف کا م کرتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اس آیت ہیں تنبیہ اس
بات پر فر مار ہے بنیں کہ یہ اسباب جوتم دنیا میں اختیار کررہے ہواور ان اسباب کو
اختیار کرنے میں کوئی گناہ بھی نہیں۔

شفادیے والے اللہ تعالیٰ ہیں

لیکن سے ہروقت پیش نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے، بیشک بیار
ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے ،اس نے دواتجویز کی، دوا آپ نے استعمال کی، بیسب
جائز ہے تمہارے لئے، کیونکہ اللہ تعالی نے بیدظام ایسا بنایا ہے، لیکن سے بچھلو کہ شفاء
دینے والی ذات نہ ڈاکٹر کی ہے، نہ کیم کی ہے، شفاء دینے والی ذات ایک ہی ہے،
ایک ہی دوا ہے، ایک ہی بیاری ہے، ایک آ دمی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو
نہیں ہوتی، ایک آ دمی کے لئے ایک دواکار آ مہوتی ہے، دوسرے کے لئے کار آ مہ
نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی ؟اس واسطے کے دوا بیشک ایک سبب ہے، لیکن اس
سبب میں تا ثیر پیدا کرنا سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کسی اور کے لئے مکن نہیں۔
دوا اللہ تعالی سے سوال کرتی ہے

ہارے ایک کرم فرما دوست تھے، بزرگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے شعبے بی میں گزری، آخر میں ان کی عمر ۵۷ سال ہوگئ تھی، بزے تجربے کار ڈاکٹر شعبے بی میں گزری، آخر میں ان کی عمر ۵۷ سال ہوگئ تھی، بزائر ہجوم ہوا تھے، مختلف ہمپتالوں کے نگران بھی رہے، اور ان کا ذاتی مطب بھی بزائر ہجوم ہوا کرتا تھا، ایک مرتبہ دوفر مانے گئے کہ میری ساری زندگ کا تجربہ بیہ ہے کہ میں کسی کو

دوا دیتا ہوں تو دواانسان کےجسم میں جانے کے بعد کہیں اور رجوع کرتی ہے،کہیں اور سے پوچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ ہوجائے یالٹی پڑ جائے ،اور جو جواب ملاہاں کےمطابق کام کرتی ہے،اس واسطےساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی یماری ہے، ایک ہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے، ایک آ دمی کو دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، و بی دواای بیاری میں دوسرے آ دمی کو دی، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہی یماری پہلے آئی تھی ، ایک ہی تخص کو دوا دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، چھ مہینے کے بعد وہی مخض ہے، وہی بیاری ہے، وہی تکلیف ہے اور وہی دوا ہے، پچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس إِیّاكَ مَسْمَعِين كے ذريعه بيتلارے ہیں كہ جن ہے تم ظاہری طور پر مدد ما تکتے بھی مود نیامیں، تو یہ مجھالو کہاصل میں دینے والے وہی ہیں اوران کی مدد سے تمہارا کام ہوجائے گا، جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی، جب تک جب تک ہما راحکم نہیں ہوگا ،اس ونت تک کوئی ووا ،کوئی علاج ،کوئی سبب تا ثیر پيدائيس كرسكا، لو إيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ سَنَعِين كاايك ببلوبيت كرزندكي كاكوني كام رنے کے لئے نکلو، یا کسی شخص ہے کوئی مدد مانگو، یا کوئی سبب اختیار کروتو ہروقت پیش نظر به رکھو کدا سباب میں تا نیر بیدا کرنے والا سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی تہیں ہے

# گا مک کون سیج رہاہے؟

آپ نے دکان کھول لی، مال لا کرر کھ دیا،خود جا کر دکان پر بیٹے گئے، کینن گا کب بھینے والا کون ہے؟ تہارے اندر طاقت ہے کہ گا کب کو زبردی پکڑ کر لے آؤ؟ گا کہ جیجنے والا تو کوئی اور ہی ہے، وہ اپی مثیت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی حکمت ہے، اپنی قدرت ہے جس کے دل میں ڈال دے گا وہی شخص تمہارے پاس سامان خرید نے آ جائے گا، اس کی مثیت ہوگا تو گا کہ آ جائے گا، اس کی مثیت ہوگا تو گا کہ آ کرتم ہے مال خریدے گا، اور اگر اس کی مثیت نہیں ہوگا تو تم اگر کا میں مار نے گا۔ دکان کھولے بیٹھے رہو گے، کوئی آگر پر بھی نہیں مارے گا۔ دکان کھولے بیٹھے رہو گے، کوئی آگر پر بھی نہیں مارے گا۔

لہذا جو کام کرو، جو بھی راستہ اختیار کرو، مددای سے مانگو کہ یا اللہ! میں نے
اپنی طرف ہے تو اس کا سبب اختیار کرلیا ہے، اور میر ہے بس میں جننی کوشش ہے وہ
کوشش کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ! کوئی کوشش کار آمد نہیں ہوسکتی، جب تک آپ کا
تھم نہ ہو، آپ کی طرف سے تاخیر نہ ہو، اے اللہ! میں آپ سے مدو مانگنا
ہوں، آپ اس کام میں تاخیر بیدافر ماد یجئے۔

انشاءاللد كهني كارواج

میجو ہم مسلمانوں کے اندر بحد تقدرواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کام ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ایسا ہوجائے گا، قرآن کریم کی تعلیم ہے: وَلا تَقُولُنَّ لِشَيْئَ اِنِّى فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللَّهُ

(سورة الكهف: ٣٤٠٣٣)

ترجمہ: بھی بینہ کہو کہ کل میں بیکام کروں گا، جب تک بینہ کہوا گراللہ تعالیٰ نے جا ہا، یعنی انشاء اللہ، انشاء اللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے جا ہا، بیاس لئے بتایا جار ہا ہے کہ تم ن اپنی طرف سے تو ساری کوشش کرر تھی ہے، کہ کل کو میں فلال کام کروں

گا، کین و : بخ م واقتی ہوتا ہے کہ نہیں بیتمہارے قبضے میں نہیں ہے، اس واسطے اگر بھی

آئندہ کے لئے یا کل کے سے کوئی بات کہوتو انشاء اللہ کہو، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو بیہ

ہوگا، بہت سے ڈاکٹر بھی بغیر انشاء اللہ کے کہد دیتے ہیں کہ بید دوا ہے، تہمیں اس

ہوگا، بہت بری بات ہے ڈاکٹر بھی انشاء اللہ کے ہوئے، بیہ بہت بری بات ہے، کہنا بیہ

چاہئے کہ انشاء اللہ اس دوا ہے تہمیں فائدہ ہوگا، اگر اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا، اس

دوا کے اندر کیار کھا ہے، کچھ بھی نہیں، آخر اس دوا کے اندر تا شرقم نے پیدا کی تھی کہ فلال جڑی ہوئی میں، یا فلال کیمیکل میں بیتا شیر ہے، تو کیا بیتم نے پیدا کی تھی ؟ ہم فلال جڑی ہوئی میں، یا فلال کیمیکل میں بیتا شیر ہے، تو کیا بیتم نے پیدا کی تھی ؟ ہم خیز میں تا شیر اللہ بی نے بیدا کی ہے، دبی جب چاہا ہی کوروک دے۔

ہیز میں تا شیر اللہ بی نے بیدا کی ہے، دبی جب چاہا ہی کوروک دے۔

آگ کو گلز ار بینادیا

وہ چاہے تو آگ کو گلزار بنادے، جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے آگ کو تھم دیدیا:

ك لوسم ديديا: يَانَارُ كُونِيُ بَرُدًا وَ سَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمَ (سورة الاساء: ٦٩)

ترجمہ:اے آگ! تو تصندی ہوجااورابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔

آ گ کواللہ نے سلامتی کا سبب بنادیا،اور باغ بنادیا،اوراگر چاہے تو باغ کو

آگ بنا دے، تو اس واسطے کسی چیز پر بھروسہ نہ کرو، سوائے اللہ جل جلالہ کی تا ثیر کے، اس کی مشیت کے، اس کے علم کے، کسی اور اور پر بھروسہ نہ کرو، اس کا نام تو کل

ہے کہ آپ اسباب ضرورا ختیا رکریں لیکن بھروسداللہ پر رکھیں، روز گار کی تلاش میں

نظے ہو، تجارت کے لئے نظے ہو، القہ پر ہمروسہ کرو، یا اللہ! میری طرف ہے جو
کرنے کا کام تھ، جو کچھ میرے اختیار میں کام تھا وہ میں نے کرلیا، اسباب میں
تا ثیر پیدا کرنے والے آپ ہیں، ہر معاملہ میں کہوکہ "ایاك نعبُدُ وَ اِیّاكَ نَسُتَعِینُ"
اے اللہ ہم تیری ہی عباوت کرتے ہیں اور تجھ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے
سواکی کو بھی مؤثر حقیق مت مجھو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی کو بھی کام انجام دینے والا
نہ مجھو، یہ مجھوکہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا، اس لئے یہ تعلیم دی گئی کہ
"اِیّاكَ ذَعبُدُ وَ یَاكَ سَسَعِینُ" اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اس حقیقت کو تجھنے کی
بلکہ اس کو ہر آس پیش نظر رکھنے کی اور اس کا دھیاں رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ، آھین

وآحرُ دْعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ

رسورة الفاتحه (۱۰) شخ الاسلام حصر محد عبرالنديم

مقام خطاب : جامع متجد بيت المكزم

گلشن ا قبال کراچی

وتت نطاب فلل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى الْبِرهِيْمَ وَ عَلَى الْ ِ اِبرهَيْم وَ عَلَى الْ ِ اِبرهَيْم اللهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ الرهيه اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمُ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُ الرهيه كَمَا بَارَكُتَ عَلَى البُرهِيْمَ و عَلَى الله الرهيه إنَّكُ حَمِيدٌ مَجيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَدِيدٌ مَحيدٌ مَديدٌ مَحيدٌ مَحيدٌ مَديدٌ مِديدٌ مَديدٌ مَديدُ مَديدٌ مَديدُ مَد

### بهم الله الرحلن الرحيم

## سجدہ کسی اور کے لئے جا تربہیں

#### تفسيرسورة الفاتحه(١٠)

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِفَاتِ اعْمَالِنَا، مَن يَهْ لِهِ اللَّهُ فَلا مَنْ لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَن يَهْ لِهُ اللَّهُ فَلا هَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَسَيَا لَالْهِ اللَّهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَسَيَا لَاللَه اللَّالِهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَسَيَا لَاللَه اللَّهُ اللَّه فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِدَنَا وَسَيَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصحابِهِ وَبارِكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَمَّا بَعُدُ فَاعُوذُ بِاللَّهُ مِل الشَّيْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ مِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللل

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! پچھلے دنوں میرے سفر کی وجہ ہے نانعے

ہوتے رہے، لیکن اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی تشریح کا بیان چل رہاتھا اور اس کی چوتھی آیت کے اوپر چند بیانات ہوئے تھے، اور آج بھی اس کا تکملہ کرتا ہے، ذہن میں بات کو تازہ کرنے کے لئے پہلے چار آیتوں کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ'' تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ سب پررتم کرنے والا ہے، بوسز او جزاء کے دن کا مالک ہے'' بیتو اللہ جل شانہ کی صفات کا بیان تھا، آگے ہمیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فر مائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جل جا ایک کے بہم اللہ جل جا جی بیت رحم کرنے والا ہے، جو مزاوج ایا کہ سے کی تلقین فر مائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جل جل ایک کے بہم اللہ جل جل جل ایک کے بیتے ہیں اور آپ کو یہ کہنے کی تلقین فر مائی گئی ہے کہ ہم اللہ جل جل جل ایک میٹری ہی عبادت کر سے جی اور تجھ ہی ہے مدد مائے تھیں، یہ چوتھی آیت تھی جس پر جی سے کیا کیا سبق ملتے ہیں، اور ہماری عملی زندگی کے لئے اس سے کیا رہنمائی حاصل ہوتی ہے، ای کا آئ تھملہ ہے۔

### دوسر ہے جملے میں عقیدہ تو حید

"إِنَّاكَ نَعْبُدُ و إِنَّاكَ نَسُتعِبُنُ" مِن دوجِهِ جِن ، ايك جمله ہے" إِنَّاكَ نَعْبُدُ"

كدا الله اجم آپ ہى كى عبادت كرتے بين ، كى اور كى نہيں كرتے ، اور دوسرا" وَ

ابَّاكَ سَتَعِيْنُ "كہم آپ ہى ہے مدد ما نَگَتے بين ، كى اور ہے نہيں ، جہال تك پہلے

جملے كاتعلق ہے" إِنَّاكَ مَعُدُ" مِعْقِيدہ تو حيد كالازى تقاضہ ہے ، جب آپ نے ميكلمہ

پڑھليا اجہد ال الاال الله ليمنى كا نئات ميں اللہ كے سواكوئى معبوفيين ، تو پھر

عبادت بھى صرف اللہ ہى كى موگى ، اللہ كے سواكى كى نہيں ہوگى ، اى لئے صرف انتا

ہی نہیں کہ عبادت اللہ کے سواکسی اور کی جائز نہیں ، شرک ہے ، بلکہ وہ سارے اعمال جن میں معبادت کے جن میں عبادت ک جن میں عبادت کا کوئی پہلو ہوتا ہے ، یا عبادت کا کوئی طریقہ ہوتا ہے ، یا عبادت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے ، وہ بھی اللہ کے سواکسی اور کے لئے جائز نہیں ۔

سجدہ کسی اور کے لئے جا تزنہیں

مثلاً سجدہ کرنا، بیرعباوت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ کے سوانسی اور کے لئے سجدہ کرنا جا ئزنہیں، خواہ وہ کتنا ہی بڑا پنجیر ہو، کتنا ہی بڑا ہزرگ ہو، کتنا ہی بروا ہزرگ ہو، اس کے آگے جدہ نہیں ہوسکتا، سجدہ صرف اللہ کے لئے ہے، پیپٹانی صرف اللہ کے لئے ہے، پیپٹانی صرف اللہ کے آگے جے، پیپٹانی صرف اللہ کے آگے جھے گی، اس کے علاوہ کی اور کے آگے نہیں جھکے گی۔

سجده تعظيمي كي بھي اجازت نہيں

پاں ایک دفت میں بجدہ صرف عبادت کی علامت نہیں تھی، بلکہ بعض اوقات بجدہ تغظیم کے لئے بھی کیا جاتا تھا، جیسا کہ آ ب نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا فر مایا تو فرشتوں کو تھم دیا کہ ان کے آ مجے بجدہ کرو، تو ہے سجدہ عبادت کا سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ تعظیم کا سجدہ تھا، جو بعض امتوں میں جائز رہا، لیکن امت محمد بید علیہ الصلوٰ ق والسلام میں آ پ نے واضح لفظوں میں فرمادیا کہ اب تعظیم کے لئے بھی کسی کے آ مجے بحدہ کرنا جائز نہیں، کوئی کتنا بڑا ہزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہو، اس کے آ مجے بحدہ جائز نہیں۔

## قبروں پر مجدہ کرنا شرک ہے

لہذا ہارے علاقوں میں جوطریقہ چلا ہوا ہے کہ بسا اوقات لوگ قبروں کے آگے بجدہ کرتے ہیں، تو قبروں کو بجدہ کرنے کا عمل '' ایا ک نعبہ' والی آیت کے بالکل خلاف اور منافی ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کسی کو بجدہ کرا جائے ، دیکھو! ہمارے یہاں اولیاء اللہ کے مزارات ہیں، وہاں پرلوگ جا کر بجدہ کررہے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو دیکھا کہ لوگ بحدے کررہے ہیں، جھے دیکھ کر کچکی طاری ہوگئی کہ اللہ کے سوا ایک مسلمان کی اور کے آگے بجدہ کر ہے! تو میں نے ان ہے کہا کہ آپ صاحب مزار کو بجدہ کررہے ہوں کے آگے بحدہ کر ہے ہوں اللہ تک اللہ کے سواکسی اور کے آگے بحدہ کرنا شرک ہے، تو وہ کہنے گئے کہ ہم تو اللہ تک انہی کے ذریعہ جنہنچتے ہیں، اس واسطان کے آگے بحدہ کرتے ہیں تا کہ اللہ تک انہی ہے کہ ذریعہ جنہنچتے ہیں، اس واسطان کے آگے بحدہ کرتے ہیں تا کہ اللہ تک پہنچیں۔ یہ مشرکی بی کا عقیدہ تھا

میہ بعینہ وہ بات ہے جومٹر کین مکہ کہا کرتے تھے ، مکہ کے مشرکین کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ بتوں کے آگے بجدہ کرتے تھے تو ان سے یو چھاجا تا تھا کہتم یہ کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہا کرتے تھے کہ:

مَا نَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا (سورة الزمر: ٣)

لیعنی ہم ان کی عبادت اس کئے کرتے ہیں تا کہ رہمیں اللہ کے نزدیک کردیں، وہی بات آج مسلمان بھی کہدرہے ہیں، اللہ بچائے، اللہ تعالی ہرمسلمان کواس ہے محفوظ رکھے، آمین سے پیٹانی اللہ نے صرف اپنے لئے بنائی ہے، یہ کسی اور کے آگے بلک نہیں سکتی، بیاللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے آگے بھے گی، کسی اور کے

آ مح نہیں جھکے گی۔

طواف كى عبادت

ای طرح بعض اور عبادت کے طریقے ہیں ، مثلاً طواف ہے، بیر سوائے اللہ

جل جلالہ کے گھر کے کسی اور جگہ کا طواف جا ٹرنہیں ، یہاں تک کہ روضتہ اقد س کا طواف بھی جائز نہیں ،اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ نے تھم دیا ہے ، کسی مقبرہ پر کسی

مزار پرطواف اور کی بھی چیز کا طواف جائز نہیں ،طواف اللہ تعالی کی عبادت ہے،

الله كيسواغيرالله كي عبادت جا ترنبيل-

کسی کے سامنے جھکنا جا ترجیس

جو براہ راست عبادت تونہیں ہیں لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہیں ،ان ہے بھی مزیر سے زیکر نہ میں سے میں کاری کا سے تات کینچو اور منعر میں

منع کیاہے،مثلاً کی انسان کے آگے جھکنا کہ رکوع کے قریب پننچ جائے ، یہ نتے ہے ، بعض لوگ کی بزرگ کی تعظیم کرنے کے لئے یا ان کے ہاتھ چومنے کی خاطر اتنا

جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہوجاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، اس

لئے کہ بیمثا بہت پیدا ہور ہی ہے غیراللہ کی عبادت کی ،اس لئے اتنا نہ جھو کہ غیراللہ

كى مامنے ركوع كے قريب بنتی جاؤ۔

دوسروں کے سامنے ہاتھ بائدھ کر کھڑا ہونا

ایک حدیث میں رسول کر بیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا که کوئی ایسا

طریقہ جس میں ایک آ دی خودتو جیٹا ہوا ہو، اور دوسرے لوگ اس کے آ گے باتھ باند ھے ہوئے کھڑے ہوں، اس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، میہ قیصر وکسر کی اور دونسرے با دشاہوں کی رسم تھی کہ جب وہ کری پر بیٹھتے تھے تو وہ خود تو بیٹھے ہوتے تھے اور لوگ ان کے سامنے صف باند تھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے، اوراگر ہاتھ باند ھے ہوئے ہیں تو وہ عبادت کے اور زیادہ قریب پہنچ گئے ،ان سب چیزوں ہے منع کیا گیا ہے،ان میں بڑی احتیاط جائے، ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، جواللہ کے ولی ہیں، جواللہ کے نیک بندے اور ہزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت انجھی بات ہے، لیکن تعظیم تعظیم کی حد تک ہو، آ مے عبادت جیسی نہ بن جائے ،ایبا کوئی کام نہ کریں جس سے عبادت کا شائبہ پیدا ہو، اس كالحاظ ركف كي ضرورت ب،اس لي فرماياك "اباك نعبد" ارالله! بم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ،کسی اور کی عبادت نہیں کرتے ، اور یہی تو وہ محدہ ہے کہ ملمان کی پیثانی جب اللہ جل جلالہ کے آھے گئی ہے تو پھرید دنیا کی کسی چیز کے آھے ہیں تک عتی۔

ہزارسجدوں ہے دیتا ہے آ دمی کو مجنات

لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں ، اور کیسے بجدہ کروں ، اس لئے اقبال کہتے ہیں :

> وہ ایک مجدہ جے تو گر ال مجھتا ہے ہزار مجدوں سے دیتا ہے آ دی کونجات

جب اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا عادی ہو گیا، تو پھر اس کو کہیں اور سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جواللہ کے آگے جدہ نہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور جواللہ کے آگے جیشانی نہ شیکے، اللہ کے آگے ہوہ نہ کرے، اس کو پہنچین کہاں کہاں مجدے کرنے پڑتے ہیں، کس کس کے آگے ہاتھ کی بھیلا تا پڑتا ہے، کس کس کے آگے خود کو ذکیل کر تا پڑتا ہے، میدتو وہ مجدہ ہے کہ ہزار سجدول سے نجات و بے کرایک ہی خالق اور مالک کی کی طرف انسان کو پہنچا تا ہے، اس مجد کے قدر پہچا نے کی ضرورت ہے۔

# ہم تو صبح وشام دوسروں سے مدد ما نگتے ہیں

دوسراجملداس آیت کریمدی ہے "وایاك نست عین "اے اللہ! ہم آپ
ہیں ہے مدو ما نگتے ہیں، لیمی آپ کے سواکس ہے مدنہیں ما نگتے ، پہال سوال سے پیدا
ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دنیا کے کاموں میں پہنہیں کن کن لوگوں ہے مدد ما نگتے ہیں،
ہوتا ہے کہ ہم تو اپنے دنیا کے کاموں میں پہنہیں کن کن لوگوں ہے مدد ما نگتے ہیں،
بیار ہو گئے تو ڈاکٹر سے مدد ما نگتے ہیں کہ بھائی ہماراعلاج کردو، ہے روزگار ہو گئے تو
کسی آدی ہے مدد ما نگتے ہیں کہ جھے دوزگار ولا دو، کوئی اور مسئلہ پیش آگیا تو اس
کے اندر انسانوں ہے مدد ما نگتے ہیں کہ جھے فلال چیز خرید ٹی ہے، میری مدد کرو،
جھے راستہ بتا دو کہ کہاں جاؤں؟ وغیرہ وغیرہ ۔ تو دل میں خیال سے ہوسکتا ہے کہ ہم
تو ونیا میں بیانہیں کن کن سے دن رات مدد ما نگتے رہتے ہیں، پھر سے کیا بات ہے کہ
ہم اللہ تعالیٰ سے پانچ وقت نماز میں کھڑ ہے ہوکر کھدر ہے ایسال نستعین اے اللہ!

مدد ما تك ريس-

## دوسرول سے مدد ما نگنے کی حقیقت

خوب بجھ لیج کہ یہاں جونر مایا جارہائے 'وایا ک نست عین ''یا یک بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لئے فرمایا جارہائے، وہ یہ کہ اصل میں حقیق مدوای ہے مائی جاستی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں اوراس کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کی مدد کرے، وہ مدد یہاں پر مراد ہے، ہم جو دنیا میں مدد مائلتے رہتے ہیں مثلاً بیار ہو گئے تو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو درحقیقت یہ ایک سبب کا اختیار کرنا ہے، جس کا اللہ تبارک وتعالی نے خود تھم ویا ہے کہ ورحقیقت یہاں ہو جا و تو علاج کرو، لیکن میا تھا دہرا آن اور ہر لیحہ دل میں ہونا چاہئے کہ جا تو ہر ایک اللہ تبارک وتعالی نے فرد تھی ہونا چاہئے کہ جا تو ہر ہیں کہ اللہ تبارک وتعالی نے فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کے اختیار میں فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کے اختیار میں نہیں، اس کی قدرت میں نہیں، ہم اس سے جا کراس معنی میں مدد ما نگ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایک سبب بنا دیا ہے۔

کیاشفاء دیناڈ اکٹر کے اختیار میں ہے؟

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس یہ طاقت کہاں ہے آگئی کہ وہ آپ کوشفاء دے؟ ڈاکٹر کے پاس یملم کہاں ہے آیا کہ جس سے وہ یہ پیچانے کہ آپ کو کیا بیاری ہے؟ اس بیاری کا کیا علاج ہے؟ علم بھی تو اس کواللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ہے،اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطانہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کس بیاری کو پیچان سکی، اور اسکا علاج کر سکی، اور جو دوااس نے تجویز کی کہ بید دوا کھائو، اس ہے تہمیں آرام طے گا، تو اس دوا میں تا ثیر کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے
پیدا کردی تھی؟ وہ تا ثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذا جب کی ظاہر کی سبب کواختیار
کروتو اس وقت دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی چا ہے کہ اس چیز کے اندر بذات
خود کوئی تا ثیر نہیں ہے، نہ طاقت ہے اور نہ بی کوئی قوت ہے کہ میری مدد کر سکے، تمام
تر تا ثیر، طاقت اور توت اللہ جل جلالہ کی ہے، میں ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤں گا، دوا
کبھی کھاؤں گا، لیکن مدد اللہ سے مانگوں گا کہ اے اللہ! آپ اس میں تا ثیر عطا
فرماد ہے ہے۔

### مدداللہ ہی ہے مانگو

بہر حال! جو بھی سبب ہم اس دنیا ہیں اختیار کرتے ہیں، اس میں صرف
سبب اختیار کرنا ہمارا کا م ہے، حقیقی مد دسوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ما تکی جا سکتی،
تو سبیدیہ کی جارہی ہے کہ تم اسباب تو اختیار کرولیکن ساتھ میں بیضور کرلیا کرو کہ بیہ
اسباب پچھ بھی نہیں ہیں، جب تک کہ ان اسباب کو بیدا کرنے والا جس کے ہاتھ
میں قدرت اور طاقت ہے وہ تا ثیر پیدا نہ کردے، اس وقت تک تا ثیر پیدا نہیں
ہوگی، البندا مددا ک سے ما تکو، دوالولیکن مددا ک سے ما تکو کہ یا اللہ! اپنی رحمت ہے اس
کے اندرتا ثیر پیدا فر ماد بیجے ، یا اللہ! با ہرنگل تو رہا ہوں روزگار کی تلاش میں، یا اللہ!
آپ اپنی رحمت سے تافع روزگار عطافر ماد بیجے ، یا اللہ! میں تجارت کے لئے دکا ن
کھول کرتو میشا ہوں، لیکن اس میں گا ہم جھیجنا اور اس میں نفع دیتا ہے آپ کی قدرت
میں ہے، لہذا آپ ہی عطافر ماد شبخے۔

## حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے

لہذا بیساری مددیں جو بظاہر دنیا میں ہم ما تگ رہے ہیں، یہ مض اسباب
ہیں، کین حقیقی مدد سوائے اللہ کے کی اور ہے نہیں مانگی جاسکتی، کہمی بیا عقاد نہ کرنا
کہ اس دوا میں تاثیر ہے، اس سبب میں تاثیر ہے، تاثیر اللہ ہی کی دی ہوئی ہے،
جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ عطانہیں فرما کیں گے اس وقت تک کمی تاثیر پیدانہیں
ہوگی، زمانہ جاہلیت میں بی عقیدے تھیا ہوئے تھے کہ فلاں چیز میں بذات خود یہ
تاثیر ہے، مثلاً فلاں ستارہ فکل آئے گا تو بارش ہوگی، تو ان کے یہاں بیا کی عقیدہ
تماکہ فلاں ستارہ جس وقت نکے گا تو بارش ہوگی، اور بارش براہ راست اس ستارہ
ہے وابستہ ہے، وہ ستارہ بارش بھیجتا ہے۔
بارش دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حدیدیہ کے موقع پرض کے وقت نماز فجر کے بعد دیکھا کہ ہلکی ہلکی بارش ہور ہی تھی، آپ نے نماز کے بعد صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہم انسانوں کے دو فریق ہو جی ہیں ہو گئی ہاں بارش میں ہم انسانوں کے دو فریق ہو جی ہیں ہیں ہی بارش استارے نے دی، اور ایک فریق یہ کہتا ہے کہ یہ بارش اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے عطا فرمائی، تو بارش ہے فرمائی ہو بارش حدونوں فائدہ اٹھارہے ہیں، لیکن پہلافریق اس بارش کے نتیجے میں کفر ہیں جارہا ہے، شرک میں جارہا ہے، کیونکہ وہ کہدر ہاہے کہ یہ بارش جھے فلال ستارہ نے دی ہے، اور دوسرا فریق اللہ تعالی کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان ستارہ نے دی ہے، اور دوسرا فریق اللہ تعالی کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان

لار ہاہے، لہذا اس بارش کے نتیج میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہور ہاہے، لہذا اس بارش کے نتیج میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ عور ہاہے، بہر حال جو کوئی بھی واقعہ پیش آئے تو مانگو اللہ سے کہ یا اللہ! آپ عطافر مانے والے میں، بےشک ظاہری اسباب اختیار کرلو، لیکن دینے والاسوائے اللہ کے کوئی نہیں، ظاہری اسباب کو اختیار کرو۔

### ظاہری اسباب بھی صرف زندوں ہے

ای میں یہ پہلوبھی آتا ہے کہ جو ظاہری اسباب ہیں یہ زندوں سے تو افتیار
کیے جاسکتے ہیں، آدی بیمار ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس سے مدولی، اور سبب
افتیار کرلیا، لیکن جو دنیا ہے جا بھی، فرض کر وکوئی ڈاکٹر مرگیا، وہ بڑا ماہر و حاز ق
طبیب تھا، اور ہزار و لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، جب دنیا ہے چلا گیا تو اب
آپ اس سے مدد ماگو، اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب میری بیماری کے لئے مدد
کر دیجئے، تو یہ ہونہیں سکتا، اس واسطے کے وہ دنیا ہے جاچکا، جب دنیا ہیں تھا تو اللہ
تعالیٰ نے اس کوسب بنایا تھا، اور اس ہے آپ اس معنی ہیں مدد ما تک سکتے تھے کہ
ایک ظاہری سب ہے، اگر چہتا ثیر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن و نیا سے اٹھ جانے
کے بعد، دنیا ہے چلے جانے کے بعد پھراس کا کوئی کر دار دنیا ہیں باتی نہیں رہا، اس

## د نیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدو

یمی حال اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء اللہ اور بزرگوں کا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو آپ جا کر ان ہے دعا کروا کتے ہو کہ ہمارے لئے دعا کردیجئے کہ اللہ

ممیں فلاں بیاری ہے نجات دیدے، اللہ جمیں قرض ہے نجات دیدے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے دعا کی درخواست کرناٹھیک ہے،لیکن جب دنیا ہے جا چکے تو اب دنیا سے جانے کے بعدان ہے مانگنا کہ مجھے اولا دریدو،میرے قرضے اتر نے کا انظام کردو، میری فلال بیاری دورکردو، دنیا ہے جانے کے بعد بیظاہری سبب کے طور پر بھی اب ممکن نہیں رہا،لہذا جولوگ جا کر قبروں پراور مزاروں پر ما نگتے ہیں كهاب داتا! مجھے اولا دريد ب،اب داتا! مجھے روز گار ديد بيرسب الله بچائے شرك كاشعبه ب، اور "إيَّاكَ نَعَبُدُ وَ إِيَّاكَ مَسْتَعِينٌ" كَ بِالكَلْ ظلاف ب، تو بزرگانِ دین جب تک زندہ ہیں،ان ہے آپ دعا کروالو، ان سے ہدایت حاصل کرلو،اورراہنمائی لےلو،لیکن جب وہ دنیا ہے جا چکے تو اب ان کو پکار تا،مثلاً اے شخ عبدالقادر جيلاني رحمة القدعليه مجھے شفاء ديدو، مجھے اولا دريدو، مجھے روز گار ديدو، توبیاب نہیں ہوسکتا، جب تک وہ حیات تھے تو ان کی خدمت میں جا کر وعا کی ورخواست کر سکتے تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اللہ تعالی نے انہیں بڑا متجاب الدعوارت بنایا تھا،ان سے دعا مائگنے کی درخواست کر سکتے تھے،لیکن جب دنیاے چلے گئے تواب ظاہری سب کے طور پر بھی ان سے مانگنا تو حید کے عقیدے کے خلاف ہے۔

صرف الله ہے مانگو

اب ما نگنا ہے تو اللہ ہے مانگو کہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت سے عطافر ماد یجئے ، ارے بھائی! جب اللہ تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے اور کہدرکھا ہے کہ میرے بندے جب میرے بارے بیں پوچھیں تو ان سے کہدو بیں ان کے قریب بی ہوں، اور جب پکار نے والا چھے پکارتا ہے تو بیں اس کی پکار سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں، جب اتنا اعلان کررکھا ہے تو کہیں اور جا کر ما تکنے کی آخر ضرورت بی کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ دو سرے کے پاس جائے اور ما تکنے کی آخر شرورت بی ما تکو، اللہ بی سے سوال کرو، اس سے بی ما تکو، اس کے سواکوئی نہیں ہے جو دے سکے، مید مین بی سے سوال کرو، اس سے بی ما تکو، اس کے سواکوئی نہیں ہے جو دے سکے، مید مین بی سے سوال کرو، اس سے بی ما تکو، اللہ ایم آپ بی کی عبادت کرتے ہیں اور آپی رحمت سے اس آپ بی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ بی سے مدو ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے مدو ما تکتے ہیں، اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت سے اس آپ بی سے کے تقاضوں پڑھل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آبین

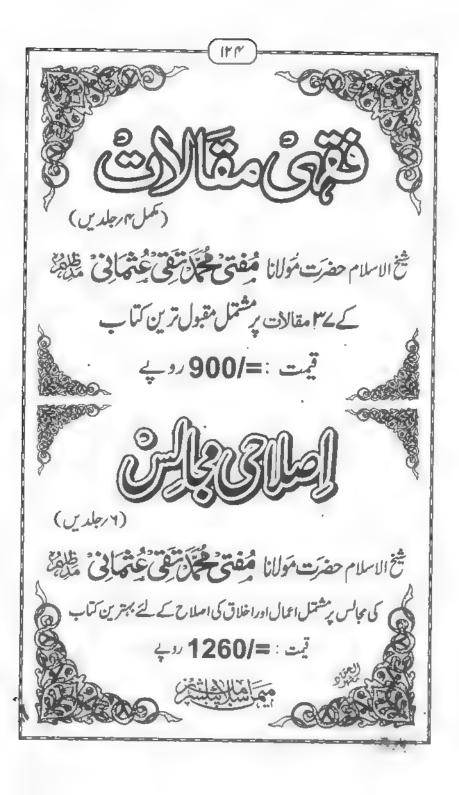



مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

مخلشن اقبال كراجي

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكَتَ عَلَى الْبَراهِيْمَ وَعَلَى الِ الْبَراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ وَعَلَى الْ الْبَراهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ مَّجِيدٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ا پنی کوشش پوری کرو

تفسيرسورة الفاتحه(١١)

الْحَهُ لُ الله تَعْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ اللهِ وَلَا عَمَالِنَا عَلَيْهِ وَنَعُوذُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَا هَادِى لَهُ وَمَنَ يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنَ يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنَ يُضَلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنَ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللهِ مَنْ يَصْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللهُ وَحَلَّهُ لَا اللهُ وَاللهُ و

تمہید

بزرگانِ محترم و برادرانِ عزیز! پچھلے دنوں میرے مختلف سفر کی وجہ ہے

بہت نانعے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا۔ سورۃ الفاتحہ کی کل سات آیتیں ہیں اور جار آیتوں کا بیان پچھلے جمعوں میں ہو چکا ہے، ان میں جو با تمیں عرض کی گئیں اللہ تعالیٰ ان پرہم سب کومل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ، آمین۔

## سيدهاراستدكيام؟

سیدهاراسته کیا ہوتا ہے سیدهاراسته وہ ہے جس میں ایج چی نہ ہوں ،موڑ تو ژ نہ ہوں ،اور آ دمی سیدها چلا جائے اور جا کر منزل تک پہنچ جائے ،اس کو کہتے ہیں صراط متنقیم سیدھی راہ ،کوئی موڑنہیں ،کوئی جھول نہیں ،کوئی ایج چی نہیں ،سیدھا چلا جا

ر باہے جا کرمنزل تک پہنچ گیا صراط متفقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے دنیا کے کا موں میں بھی اور آخرت کے کا موں میں بھی ، دنیا اور آخرت کا کوئی کا م ایسانہیں ہے جس میں صراط متنقیم کی انسان کوضر ورت نہ ہوآ خرت کے لیے وہ راستہ جا ہے جوہمیں سیدھا جنت تک پہیائے کیوں کہ آخرت کی منزل اللہ جل جلالہ کی رضاہے، اورالله جل جلاله کی رضا کامظہر ہے جنت ، ایباسیدھاراستہ جوانسان کو جنت تک بیجا دے، دنیا کے کا موں میں بھی ہر کام میں انسان کوسیدھا راستہ یعنی سیح طریقتہ کی ضرورت ہے آپ اگر فرض کروروزی کمانے کے لئے گھر سے نکلوتو اس کے لیے بھی میدها راستہ جا ہے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جوسیدها اس روز گارتک پہنچا دے،آپ ملازمت کرنے کے لیے جارہے ہوں ، یا تجارت کرنے کے لئے جارہے ہوں ، كاشت كارى كرنے كے لئے جارہ ہوں،كوئى بھى روز گار كاطريقه اختيار كيا ہو، ہرکام میں ضرورت ہے کہ آ دی ایبا راستہ اختیار کرے جوسیدھا اس کومنزل تک بہنچائے اور دنیا کے ہر کام کو دیکھ لو کہ اس میں صحیح طریقنہ اختیار کرنا پیرانسان کی ضرورت ہے، سیج طریقہ سے کھائے یئے ، لوگوں سے معاملات کرے تو سید ھے رائے کےمعاملات کرے،گھر والوں کے ساتھ معاشرت اختیار کرے تو سیچے رائے ے کرے،غرض کوئی چیز ایی نہیں ہے جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو،اگر ہر بیٹل جائے تو و نیااورآ خرت کے سارے مسائل حل ہوجا کیں۔ لفظ راستہ لانے کی وجہ یہاں پر پیہ بات بھی قابل غور ہے کہ قر آن کریم نے لفظ'' راستہ''استعال کم

یعنی اے اللہ صحیح رائے کی ہدایت دے دیجئے ،لیکن پینبیں بتایا کہ وہ راستہ کہاں لے جانے والا ہے؟ راستہ کی منزل کیا ہے؟ راستہ تو درحقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے اصل مقصودرا سے پر چل کرکوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے، تو قر آن نے بیٹیں کہا کہ کہاں کا راستہ ، جنت کا راستہ ، دنیا کے اندرخوشحالی کا راستہ ، راحت وآ رام کا راستہ ، ان میں کسی جیز کی تغیین نہیں کی مفسرین فر ماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب میہ ہے کہ یا الله برچيز من بركام من حياب وه دنيا كا كام مو، يا آخرت كا كام مواساللهمين یدھاراستہ دے دیجئے ،سیدھاراستہ بھما دیجئے ،اورہمیںسیدھےراہتے برگامزن کر د ہیجئے ، تو پیدوعا اتنی جا مع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد سٹ کرآ گئے ہیں اس لئے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحكا خلاصه باهدنا الصراط المستقيم ساراقرآن تشرت بصراط متقيم كى، پے مراطمتنقیم کیا ہے؟ سیدھارات کیا ہے؟ عقا کد میں سیدھارات کیا ہے؟ عبادات میں سیدھاراستہ کیا ہے؟ معاشرت میں کیا ہے؟ معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟ وہ ساری تفصیلات قرآن کریم نے صراط متنقیم میں بیان فرمائی ہیں تو يور يقرآن كاخلاصه اهدنا الصراط المستقيم

مدایت کی دوشمیں

پھر دوسری بات یہاں پر قابل ذکر ہیہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا اور ہدایت کی دوقشمیں ہوتی ہیں ایک سے کہ آ دمی نے زبان سے بتادے کہ دیکھو بھٹی اسید ھاراستہ ہیہے مثلاً کسی کو جانا ہے کسی منزل تک،اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کوراستہ بتانے والا سے بتائے کہ یہاں ہے سجد سے نگلنا، پھروائیں ہاتھ مزجانا، پھر انکی ہاتھ مزجانا، پھر فلاں سزک ملے گی اس میں چلے جانا، یہاں تک کہتم اپنی مزل تک بہنج جائے، پہر فلاں سزک ملے گی اس میں چلے جانا، یہاں تک کہتم اپنی مزل تک بہنج جائے، اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جوراستہ بتا دیا گیا ہے، اس پر چلنا ہوا چلا جائے، وائیس مزے، پھر ہائیس مزے، اور جو جو سزگول کے نام لئے ہیں، ان سے گزرتا ہوا اپنی منزل تک پہنج جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ ووسراطریقہ یہ ہے کہ جب راستہ با چھنے والے نے کہا کہ بھائی جھے صدر کا راستہ بتا ہوا ہے، اور کے کہ چلومیرے ساتھ ووس طرح جانا ہے؟ تو وہ بتانے والا اس کا ہاتھ پکڑے اور کے کہ چلومیرے ساتھ چلو، اور ساتھ لے کہ کہنیس زبان سے، لیکن ہاتھ سے پکڑ کرلے چلو، اور ساتھ لے کہ کھڑ اکر دیا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تمہاری منزل یہ ہدایت کی حوال اور وہاں لے جاکر کھڑ اکر دیا کہ بھائی دیکھو یہ ہے تمہاری منزل یہ ہدایت کی دوسری قسم ہے۔

## یبلی مدایت عام، دوسری خاص

الله تبارک و تعالی نے ہدایت کی پہلی تتم تو ساری انسانیت کے لیے کھول دی
ہے، قرآن کے ذریعہ راستہ بنا دیا کہ دیکھو ہدایت کا راستہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان
لاؤ، اللہ کی تو حید پر ایمان لاؤ، سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان
لاؤ، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اور جو پچھے فرائض و واجبات تم پر عائد کے ہیں ، ان کو
ادا کرو، جو ترام اور نا جائز کام ہیں ، ان سے بچو، اور بیہ ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے
سارے انسانوں کے لیے جا ہے مسلمان ہوں ، یا کافر ہوں یا کہے بھی ہوں ، سب کو
بیہ ہدایت قرآن کے ذریعہ دی ہے اور نبی کریم سرور دوعالم صلی کے علیہ وسلم کی

تغلیمات کے ذریعے، جو تحف رات سیمنا چاہے اور سیمنا جاہے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، اور نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیا ہوا ہے۔
یہ ہدایت کی قتم ہرا یک کو دے رکھی ہے لیکن میمال جو دعا کی گئی ہے اس جگہ وہ پہلی قتم کی ہدایت مراد ہے اے اللہ ہمیں ہاتھ کو وہ پہلی قتم کی ہدایت مراد ہے اے اللہ ہمیں ہاتھ کیو کر صراط متنقیم پر لیے چلئے ، آپ نے بتاتو دیا کہ صراط متنقیم کیا ہے؟ لیکن اس صراط متنقیم پر چنا آپ کی تو نیق کے بغیر ممکن نہیں ہے اے اللہ آپ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں ہاتھ کے جمیں صراط متنقیم پر گؤ اگر دیجئے ، یہ معنی ہیں اھدن الصراط المستقبہ کے جمیں صراط متنقیم پر گؤ اگر دیجئے ، یہ معنی ہیں اھدن الصراط المستقبہ کے جمیں صراط متنقیم پر گؤ اگر دیجئے ، یہ معنی ہیں اھدن الصراط المستقبہ کے جمیں صراط متنتیم پر لے اگر کھڑ اگر دیجئے ، اور

### ایک اور جامع دعا

ا نگا ہے۔

أيك دعا مروره وعالم صلى الشعليه وملم يتم منقول بآپ فرما يا الله عليه وملم يت منقول بآپ فرما يا الله فرما يا الله فرما يندك لم تُمَلِكُنَا مِنْهَا شَيْعًا، ماذا معلت ذلك فكن آنت وليّنًا و اهدنا إلى سَوَاءِ السّبيل

(زجر) اے اللہ آپ ہی رے سارے وجود ہماری پیشانیاں ہمارے اعضاء وجوارح ہمارے دل سب آپ کے قبضے میں ہیں ہم ان میں ہے کی چیز کے مالک نہیں ہیں مالک آپ ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بھی مالک آپ، ہماری پیشانیوں کے بھی ہالک آپ، ہمارے پاؤں کے مالک بھی آپ، ہمارے داوں کے مالک بھی آپ، سب پھھآپ کے قبضہ بھی آپ، سب پھھآپ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب سب پھھآپ کے قبضہ قدرت اورآپ کی ملکیت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائے اور آپ ہی ہمیں سید ھے رائے پر لاکر کھڑا کر دیجئے ۔ تو بیہ جو دعا بمنائی ہے قرآن کر یم نے ، صراط متنقیم دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے پوری طرح دکھادی موس، کافر، فاس ، فاجر، جرایک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جوقر آن نے بمنادیا اور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بمنادیا کین اے مسلمانوں اب ہم سے ماگو، یا اللہ آپ ہی مجھے اپنے فضل وکرم سے ہاتھ پکڑ کر سید ھے رائے پر کھڑا کر ویجئے تاکہ ہم منزل تک بہنی جا تھی۔

### تين كام كرو

و کیمو!انسان کا کام تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف ہے وہ مرکس کے شعبے ہیں ایک تو یہ کہ وہ اپنی طرف ہے وہ مرکس کے اور پکا ارادہ کرلے کہ یا اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، دین کے شعبے ہیں اللہ تعالیٰ کی تھم کی چیروی کروں گا اور اس کے تھم کے مطابق زندگی گز اروں گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا واجبات اور فرائف صحیح طریقے ہے اوا کروں گا، گناہ ہے بہتے کی اور فرائف و وجبات ادا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ ارادہ کرلو، کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ ارادہ کرلو، ورسرے یہ کہ جننا تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کرلو، یمی دوکام کرنے کے بعد پھر مرکسیا، تو میں نے عزم کرلیا، تو میں اتن کوشش کرلیا، تو میں این کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں جن آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو میں بیا تی کوشش کرلی، اب آپ کو میرے بس میں تھا کہ میں آئی کوشش کرلی، اب آپ کو کی کوشش کرلی، اب آپ کو کیارو کہ بیا تھا کہ میں تھا کہ تھ

میں پکارتا ہوں کہ آپ اپنے نصل وکرم سے صراط متنقیم پر چلنے کی تو فیق دے د بیجئے ، بیرتین کام آ دمی کر لے تو بس کامیاب ہے ، پہلاعز م دارادہ اور دوسری اپنی طرف سے کوشش اور تیسر اعز م کر کے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما نگنا۔

### حضرت بوسف عليه السلام كاطرزعمل

دیکھوحضرت بوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے،قرآن کریم میں جتنے واقعات آئے ہیں،محض قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہاس سے سبق دینامقصود ہے۔حضرت پوسف علیدالصلوٰ ۃ والسلام کا واقعہ ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ خلیہ خے ہے نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی ،اورانہیں ز ہر دست آ ز مائش کا سامنا ہوا ، ایک عورت ہے ،حسین دجمیل ہے ، اور خو داینے آتا کی بیوی ہے، جاروں طرف ہے در واز ہے بند کر کے ہر درواز ہے پراس نے تالا ڈال دیا، تا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ندر ہے،اوراندرآنے کا بھی کوئی راستہ ندر ہے، اس وفت وہ پیشکش ہی نہیں بلکہ وہ تھم دے ربی ہے کہ آ ؤ ، بد کاری کی دعوت دے ر ہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو زبان سے انکار کیا، لیکن وہ عورت اصرار کرتی رہی یہاں تک کہ اپنی طرف تھینچے لگی ، تو حضرت پوسف علیہ الصلؤ ۃ و السلام اس ہے چھوٹ کر درواز وں کی طرف بھاگے، حالانکہ حضرت پوسف علیہ السلام کوآ تکھوں ہے نظر آ رہا تھا کہ دروازے بند ہیں، دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں ، باہر نکلنے کا راستہ کو کی نہیں ،لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا ب كه ميں يہال ہے بھاگ كر درواز ہ تك چلا جاؤں،اپينے بس كى حد تك انہول

نے کوشش پوری کرلی، اور وہاں ہے بھاگ کر دروازہ تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو

پکارا: اے اللہ! میرے بس میں اتنائی تھا کہ میں دروازہ تک پہنچ جاتا، اور اس ہے

اپنے آپ کو بچالیتا، آگے پھر دروازہ کھولنا اور پھر اس ہے بچانا آپ کا کام ہے،

آپ راستہ کھول دیجئے، چٹانچہ انہوں نے دو کام کئے، ایک بیہ کہ عزم کیا کہ بیر کام

نہیں کروں گا، اور دوسرے کوشش کی کہ جنتا بس میں تھا دروازہ تک پہنچ جانا، اس

ہے کوئی کوتا ہی نہیں گی، دورازے تک پہنچ گئے، اور پھر اللہ کو بھی پکارا: یا اللہ!

بچالیج ، جب دروازہ تک پہنچ تو دروازوں کے تفل کھل گئے، تا لے ٹوٹ گئے، اور

بیا کیج ، جب دروازہ تک پہنچ تو دروازوں کے تفل کھل گئے، تا لے ٹوٹ گئے، اور

تم بھی بیدو کام کرو

الله تبارک وتعالی نے بیرواقعداس لئے بیان کیا ہے کہ سنواجب بھی تہمیں الی صور تحال پیش آئے کہ جس میں تمہارے اغدر گناہ کا داعیہ پیدا ہور ہا ہو، اس متنقیم سے ہنے کا داعیہ پیدا ہور ہا ہو، اس وقت دو کا م کرو، ایک عزم تازہ کرو کہ نہیں میں صراط متنقیم کونہیں چھوڑوں گا، اور دوسرا جتنی تمہارے بس میں کوشش ہے، وہ کرگزرو، اس کے بعد جب اللہ کو پکارو گے، تو اللہ تبارک وتعالی تمہاری ضرور مدد کر بگا تمہیں ضرور صراط متنقیم پر پہنچائے گا، مولا تا روی رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

میر جہ رختہ نیست عالم دا پلید

کہ آج اگر تہہیں اپنے ماحول کے اندر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا، ماحول میں فسق و فجور کی آگے بھڑ کی ہوئی ہے، کفر وشرک کا دور دورا ہے، اور چاروں طرف اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی تاریکیاں جھائی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت بوسف علیہ السلوٰۃ والسلام دروازوں تک بھاگے تھے، تم بھی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو، بھراللہ تبارک وتعالی انشاء اللہ نجات دے دیں بھراللہ تبارک وتعالی انشاء اللہ نجات دے دیں گے۔

### اس آیت کے ذریعہ سبق دیا جار ہاہے

سبق اس آیت کریمہ کے ذریعہ بید دیا جارہا ہے کہ دیکھوا بید دعا ہم لوگ سورة
فاتحہ میں پڑتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ وقت ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی
ہرر کعت میں سورة فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی ہے، اور الھدن المصواط المستقیم
اس کا لازی حصہ ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بیرچاہتے ہیں کہ میرا بندہ ہر وقت مجھ
سے رجوع کر کے صراط متنقیم پر چلنا ما نگا رہے، اس لئے پانچوں وقت ہر نماز میں
ہرر کعت میں ہم ہے بیکھہ کہلوایا، کین ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رکی طور پر پڑھ کر گر ر
جاتے ہیں، ہر روز پڑھے ہیں ہر نماز میں پڑھے ہیں، ہر رکعت میں پڑھے ہیں،
بات نیں، ہر روز پڑھے ہیں ہر نماز میں پڑھے ہیں، ہر رکعت میں پڑھے ہیں،
جاتے ہیں، ہر اوقات بیس پھی پہنیں چلنا کہ کیا پڑھا، اور کیا نہیں پڑھا، نیجہ اس کا بہ
جاتے ہیں، بسا اوقات بیس پھی پہنیں چلنا کہ کیا پڑھا، اور کیا نہیں پڑھا، نیجہ اس کا بہ
ہوتا، اگر سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور اس کا جوسیح متیجہ ہے، وہ پوری طرح ظاہر نہیں
ہوتا، اگر سوچ سمجھ کر پڑھیں، اور اسی ول سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہیں کہ اے

الله! مجھے ہاتھ بکڑ کر لے جائے صرا طمتقیم پر ،تو جب دل ہے مانگو گے دھیان ہے ا

مانگو گے، اور اہتمام کے ساتھ مانگو گے، دن میں پانچ مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ ہے ماہو گے، کیا وہ مالک بے نیاز تمہیں رو کر وے گا؟ چھوڑ دے گا، تمہیں شیطان کے حوالے کر دے گا، بیس! ہرگز نہیں بلکہ ضرور بالضرور اللہ تبارک و تعالیٰ مدوفر مائے گا، شیطان کے تسلط ہے بچائے گا، ہمیں اس آیت کریمہ سے بیسبی مل رہا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط متنقیم مائیکتے رہیں، یا اللہ ہاتھ پکڑ کر لے جائے ہمیں، صراط متنقیم پر، جب بھی نماز پڑھے ہوچ کر پڑھے کہ اس لیے پڑھ دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مائل دے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ سے مائل دے ہیں۔

## اس سے پہلے دو چیزیں

مگر دو چیزی اس سے پہلے ہونی چاہیں ، ایک ارادہ کہ ہم واقعی ما تگ رہے ہیں ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط متنقیم چاہتے ہیں ، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین پڑمل پیرا ہوں تو پہلے دل ہیں خواہش تو پیدا کرو، نڑپ بیدا کرو، کر م بیدا کرو، اور دوسرے یہ کہ جنتی تھوڑی بہت کوشش ممکن ہے وہ کر گزرو، تو پھر بید عاضر ورقبول ہوگی ، لیکن آ دمی اگر فرض کروول ہیں نیت بھی نہیں ، ارادہ بھی نہیں ، کوئی دلچی بھی نہیں ، اور کوئی خواہش بھی نہیں ، اور کوئی کوشش بھی نہیں ، اور پھر ما نگ رہ ہیں کہ صراط متنقیم دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چل تو رہا ہے النا، اور ما نگ ر با ہیں کہ صراط متنقیم دے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ چل تو رہا ہے النا، اور ما نگ ر با کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھا ہوتا ، اس کی مثال الی ہے کہ جیسے کوئی شخص مشر ق کو جا رہا ہوں ، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ بھے کہ و جا رہا ہو، اور و جا نیا ہے کہ بیل مشر ق کو جا رہا ہوں ، اور دعا یہ کرے کہ یا اللہ بھے

مغرب کی طرف پہنچاد ہیجئے ، تو یہ دعانہیں ہے بلکہ مزاق ہے ، اس واسطے کہ تو نے ارادہ کررکھا ہے مشرق کو جانے کا ، اور عمل بھی مشرق کی طرف جانے کا کرر ہا ہے ، اور قدم بھی اس کی طرف جانے کیلئے بڑھار ہا ہے ، اور زبان سے رید کہدر ہا ہے کہ یا اللہ مجھے مغرب کی طرف لے جائیں تو یہ مزاق ہے ۔

يرالله تعالى عداق

اگر فرض کرودل میں دین کی طرف چلنے کی نیت نہیں ہے، ول میں توبیآ رزو

ہے کہ ہم انگریزوں جیسے ہوجا کیں ، مغربیت کے سانچے میں ڈھل جا کیں ، اور سارا

عمل بھی ای جانب کے لئے کرہے ہو، پھر اگرتم اللہ تبارک وتعالی ہے کہو کہ یا اللہ!

تو مجھے صرا ما متقتم ویدے ، تو یہ دعا نہ ہوئی مزاق ہوا ، ہاں دل میں ایک مرتبہ پختہ نیت تو پیدا کر لو کہ میرے لئے دین و دنیا کی فلاح کا جو بھی راستہ ، جواللہ نے بتایا ، جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ، میں اس کے اوپر چلنا چاہتا ہوں ، اور اس کی طرف تبارک و تعالی کی طرف سے انشاء اللہ کی طرف سے انشاء اللہ تبارک و تعالی میں ہوگی ، اور مدر آئے گی ، اور زندگی میں انقلاب بیدا ہوگا ، اللہ تبارک و تعالی ہم تو نیتی ہوگی ، اور مدر آئے گی ، اور زندگی میں انقلاب بیدا ہوگا ، اللہ تبارک و تعالی ہم سے واس دعا کو ما گئے ، اور ہمارے تق

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ رَبِّ العُلمين

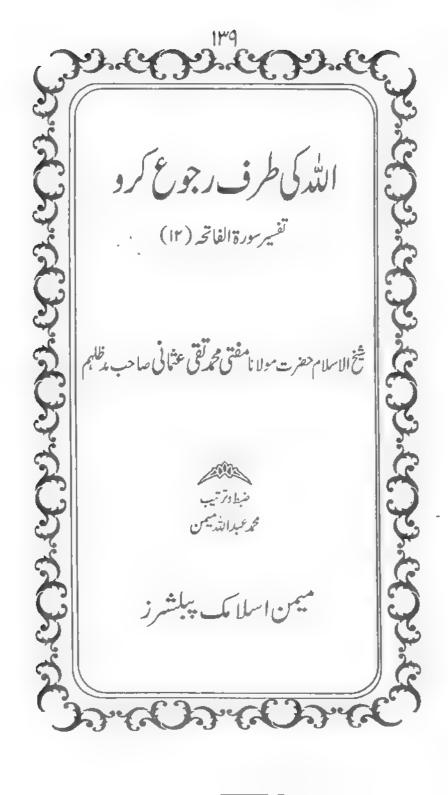

14.

مقام خطاب بامع معجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

وت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْبَرْهِيُمَ وَ عَلَى الْ اِبْرُهِيُمَ وَ عَلَى الْ اِبْرُهِيُمَ اللَّهُمَّ مَارِكُ عَلَى حُمِيدٌ مَّجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَجِيدٌ مَحِمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ مَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى الْبِرَهِيمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِیمَ اللَّهُمَّ مَارِكُ عَلَى عَلَى الْبِرَهِیمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِیمَ اللَّهُمَّ مَا بَارَكُتَ عَلَى الْبِرَاهِیمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِیمَ اللَّهُمَّ مَا بَارَكُتَ عَلَى الْبِرَاهِیمَ وَ عَلَى الْ اِبْرَهِیمَ اللَّهُمَّ مَا بَارَكُتَ عَلَى الْمُعَمِيدٌ مَّجِیدٌ مَجِیدٌ مَحِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مِیدُدُ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَدِیدٌ مَحِیدٌ مَحِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحْدِیدُ مَحْدُیدٌ مَحْدِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحْدِیدٌ مَحْدِیدُ مَحْدُیدٌ مَحْدِیدُ مَحْدُیدُ مُحْدِیدٌ مَحْدِیدُ مِیدُونُ مِیدُونُ مِیدُونُ مِیدُیدُ مَحْدِیدُ مَحْدُیدُ مَحْدُیدُ مَحْدُیدُ مُحْدِیدُ مَحْدِیدُ مِیدُونُ مِی الْحِیدُ مُیدُیدُ مَحْدُیدُ مُحْدِیدُ مَحْدُیدُ مُحْدِیدُ مَحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُعْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُعْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُعْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مِیدُ مُحْدُیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدُیدُ مُحْدُیدُ مُحْدُیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مُحْدُیدُ مُحْدِیدُ مُحْدِیدُ مِیدُ مُحْدُیدُ مُحْدِیدُ مِیدُ مُحْدُیدُ مُحْدُدُ مُحْدُیدُ مُحْدُیدُ مُحْدُیدُ مُحْدُیدُ مُ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# الله کی طرف رجوع کرو تفییرسورة الفاتحه(۱۲)

الْحَمْدُ لِلهِ مَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَسَتَعُعِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، و نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ الْعُسِاوَ مِن سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَهْدِهِ اللّهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَهْدِهِ اللّهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَعْدُاللّهُ فَلا هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَعْدُاللّهُ وَحَدَهُ لا شَرِيكُ له ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا وَمَولَلاهَ وَحَدَهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى وَمَولَانا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَمَلَى اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكُ وَسُلّمَ تَسُيْما كَيْرُالمَامًا بُعُدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشَّيسُطنِ الرَّحِيْم، بِسُم الله الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، الرَّحِيْم، الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم، طلك يَوْم الدِينِ وَالْمَدُ لِللهِ صَدَى اللهُ مولانا العظيم، وصدق رسوله السي الكريم، و نحى على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب العلمين.

تمهيد

بزرگانِ محرّ م و برادرانِ عزیز! پچھلے جمعہ میں نے سورہ فاتحہ کی پانچویں

آیت "اهددا الصراط المستقیم" کی تفوری قانشری آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ القہ تبارک وتعالی نے ہر مسلمان کو ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر زمات کی ساور ہونماز کی ہر زمات میں سورہ فاتحہ بڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ اس کی پہلی تین آپیش ہیں، وہ تو اللہ تعالی کی مجھ صفات کے بیان میں ہیں "اللہ خد له له رَت میں اللہ تبارک وتعالی الطف لم بین آپیش میں اللہ تبارک وتعالی نے ہندہ کو سکھایا ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالی سے پر عرض کرے کہ "ایاك نصد و ایاك نستھین" یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد ما تکتے ہیں۔

اللہ سے صراط مستقیم ما تکئے

کھریا نجویں آیت "اھد ما الصراط المستقیم" کے اندراللہ تعالیٰ نے سے کھایا ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح وعاماتنی جا ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم تک پہنچا دیجے، ہما راہاتھ بکڑ کرصر اطمستقیم تک لے جائے، یہ دعاسکھا کر اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس بات کی تنقین فر مائی ہے کہ تم زندگ کے ہم مرحلہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہے رجو ن کرنے کی عادت و الو، ای ہے ما گو صراط مستقیم ایک ایسی چیز ہے جس ہے انسان کو دنیا و آخرت کے ہر مقصد کیلئے ضرورت ہے، جب بھی تنہیں کوئی تشکش بیدا ہو، یا جب بھی تنہیں کوئی تشکش بیدا ہو، یا جب بھی تنہیا رے سامنے دوراستے آئیں، تو ہمیں پکار کر کہو :اھدنیا المصراط اسستقیم یا اللہ بچھے صراط مستقیم کی تو فیق عظا فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سے اور جیسا کہ میں نے پچھلے فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سے مایا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سے مایا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے فرما، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سے مایا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے بھی عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی جرچیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی جرچیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کی جرچیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے اور جیسا کہ میں کے آدمی کو دنیا کے ایک میں اور آپ کو سے کہ آدمی کو دنیا کے دی کو دنیا کے دیں دورات ہے کہ آدمی کو دنیا کے دورات ہے کہ آدمی کو دنیا کے دورات ہے کہ آدمی کو دنیا کے دیے دورات ہے کہ آدمی کو دنیا کے دورات ہے کو دورات ہے کی دورات ہے کو دورات ہے کو دورات ہے کی دورات ہے کو دورات ہے کو دورات ہے کی کو دنیا

کاموں میں بھی اور آخرت کے کاموں میں بھی سید ھے راہتے کی ضرورت ہے۔ میر ھی ما تک کے لئے تعویذ

مجھے یا دآیا کہ حضرت مولانا رشیداحمر صاحب گنگوہی رحمہ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاءاللہ میں سے تھے،ایک عورت ان کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرا مسلدیہ ہے کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں ،تو میری مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے،سیدھی نہیں ہوتی ، بہت کوشش کی کہسیدھی مانگ نکل جائے ،کین سیدھی ما نگ نہیں نگلتی ، نیزهی ہوجاتی ہے ، مجھے ایسا تعویذ دید پیچئے ، جس ہے مانگ میری سیدھی ہوجایا کرے، بہت می خواتین کے دل میں سے بات ہوتی ہے کہ دنیا کے ہر كام كاتعويذ الك موتاب، اور مركام كيلية وه تعويذ ك فكريس رمتي بين، اس الله كي بندی کے دل میں بی خیال آگیا کہ میری ما نگ ٹیڑھی نگلتی ہے، اور سیدھی نہیں ہوتی، حفرت سے درخواست کی کہ آپ میرے لئے کوئی تعویذ ایبا بنا دیجئے ،حفرت نے کہا کہ بھی ماتک سیدھی کرنے کا کوئی تعویذ میرے علم میں تو ہے نہیں کہ کوئی تعویذ الیا ہوتا ہوجس سے مانگ سیدھی ہوجائے، مگر وہ پیچھے پڑگی نہیں نہیں،آپ تو بزرگ آ دمی ہیں کوئی ایسا تعویذ نکالئے جس سے میرا مسلاحل ہوجائے ، اور میری ما نگ سیدھی ہوجائے ،حضرت گنگو ہی رحمہ القد علیہ فر ماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بیرخاتون پیچھے بھی پڑی ہوئی ہے ،اوراے پریشانی بھی ہے ،تو میرے کھوتو مجھ میں آیانہیں، میں نے ایک پر چی برقر آن شریف کی آیت، اهد نا الصواط المستقیم لکھ**دی،ا**درکہا کہتم اس کوسر برلگالیا کرو،الند کا کرنا ایسا ہوا کہ اس ہے مانگ۔سیدھی

نكلنے لكى ،حضرت نے فر ما يا كەسورۇ فاتحدىيس الله تبارك وتعالى نے جميس سيدعا سكھائى ہے کہ ہر چیز میں صراط متنقم جا ہے ،سیدھارات جا ہے ، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ اس کی برکت ہے مراد بوری کردے،حضرت کا خلوص بھی تھا، اور ان کی بزرگی اور برکت بھی تھی ،اور آیت کریمہ کامفہوم بھی تھا ،الشتعالٰی نے اس عورت کا ای ہے کام نکال دیا ،غرض ہے کہ دنیا کی کوئی چیز ایم نہیں ہے،جس میں سیدھارات مطلوب نہ ہو، اس آیت کے ذراجہ تکھایا یہ ہے کہ ہر چیز ہم ہے مانگو، ہم سے صراط ستقیم مانگو،اور جب بھی الجھن پیش آئے تو ہماری طرف رجوع کرو،ہم ہے کہو ک ايـاك سعــد و ايـاك نستـعين ، اهدنا الصراط الـمستقيم ، **اوريـ ببت بزي عظيم** بات ہے جواللہ تعالی نے سکھا کی ہے۔ آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

دیکھے! آج ہم سب لوگوں کو یہ خیال رہتا ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں پیدا
ہوئے ہیں، جس میں چاروں طرف نسق و فجور کا بازارگرم ہے، آ دمی باہر نکلٹا ہے تو
نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی، حالات خراب ہیں، دین پر اگر کوئی چلنا بھی چاہے تو قدم
قدم پررکاوٹیں ہیں، آج معاشرہ ایبا بن گیا ہے کہ اگر کوئی شخص امانت اور دیانت
کے ساتھ کام کرنا چاہے تو عام طور ہے اس کے راہتے ہیں بڑے روڑ ہے اٹکائے
جاتے ہیں، بڑی رکاوٹیس پیدا ہوتی ہیں، جو تجارت کررہے ہیں تو تجارت کرنے
والوں سے پوچھو کہ اگر کوئی سچائی کے ساتھ امانت واری کے ساتھ دیانت واری کے
ماتھ دیانت واری کے کے
ماتھ متجارت کرنا چاہے تو رکاوٹیس ہیں، اور قدم قدم پر لوگ حرام کاری کیلئے منہ
ساتیم شجارت کرنا چاہے تو رکاوٹیس ہیں، اور قدم قدم پر لوگ حرام کاری کیلئے منہ

کول کر بیٹے ہیں، رشوت کا بازارگرم ہے، دھو کے کا بازارگرم ہے، جھوٹ کا بازار گرم ہے، چھوٹ کا بازار گرم ہے، پیٹنیس کتنے تا جرحفزات میر ہے پاس آتے ہیں کداگر ہم سیجے سیجے لکھ دیا کریں کہ کتنے ہیں ہم نے مال منگوایا ہے، اس کا بل سیجے بنوالیس تو ہم تجارت کرنہیں سکتے، اس لئے ہمیں جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں، غرض بیہ ہے کہ ہم طرف گنا ہوں کی آگ ہوئی ہوئی ہے تو آدمی بیسو چتا ہے اور بھی بھی ہمار ہے بھی دل میں اور سب کے دل میں بیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا گوریں جو کہ ہم کیا جو کے راحے پر چلیں ؟ اور اس ماحول کی خرابی کی وجہ سے پھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں بیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا وجہ سے پھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں ہمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے وجہ سے پھر سوچتے ہیں کہ بیتو اس دور میں ہمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے اور تائم رہیں، اس واسطے لوگ ما یوس ہو کر میٹھ جاتے ہیں۔

### الله کے دریا رسوال وجواب

میرے شخ حضرت عارنی قدی الله تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو ہے جو تم عذر پیش کررہے ہو کہ بھی ماحول خراب ہے، قدم قدم پررکا دلیس ہیں، فسق و فجور کا بازارگرم ہے، ذراتھوڑا ساتھور کروکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اوراللہ تبارک و تعالیٰ تم ہے باز پری کررہے ہیں اور تم ہے بوچھ رہے ہیں کہ تم نے دین پر کیوں عمل نہیں کیا تھا؟ جموٹ کیوں بولا تھا؟ نفیت کیوں کی تھی؟ دھو کہ کیول دیا تھا؟ لوگوں کو فریب کیوں دیا تھا؟ آگھوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کا نول کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ زبان کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ تو تم اس کے جواب میں ہے کہتے ہویا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے بیدائی ایسے زمانے میں کیا تھا جہاں جاروں طرف فسق و فجور کی دھو کے بازی کی ، رشوت کی آگ سلگ رہی تھی ، میں کیا کرتا؟ اگر آپ نے مجھے صحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو میں بھی نیک بن جاتا ، لیکن آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں جاروں طرف بدویٹی کا بازار گرم تھا، میں بھی اس ماحول ہے متاثر ہوگیا، میں کیا کرتا؟ میں کمزور اور مجبور انسان ہوں ، میں مغلوب ہوگیا۔

## ہم سے رجوع کیول نہیں کیا؟

اس کے جواب میں اگر اللہ تبارک وتعالیٰ یہ بوچھیں ، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین پر چلنے میں رکاوٹیں آ رہیں تھیں ، اور مشکلات آ ربی تھیں تو مجھ ہے رجوع کیوں نہیں کیا؟ مجھ ہے ما تکتے کہ یا اللہ! پیدد شواری ہور ہی ہے، آپ کے تھم یر ممل کرنے میں آپ مجھ سے بید شواری دور کر دیجئے ،تم نے مجھ سے مانگا ہوتا ،اور كما بموتا" اياك نعبد و اياك مستعير اهار الصراط المستقيم "مجمل ما تكامموتا، ماراقرآن جراہوا ہاس ہات ہے، اذ الله غلبی کُل شَيْبِي قَدِيْر، بِشَك الله تعالى مرچيز يرفقدرت ركھنے والا ہے۔ اور میں نے كہاتھا كه اُدْعُونِني اَسْتَحِبُ لَکُم ، مجھے پکارومیں تمہاری لکارسنوں گا ، تو مجھ ہے تم نے بیرمارا حال کیوں ذکر نہیں کیااور کیوں نہیں بو چھا؟ میں اس پر کیے نئل کروں؟ اپنی رحمت سے میراراستہ ٹھیک کر دیجئے ، اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا ؟ اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے کہا ہوتا کہ یا الله میں آپ کا بندہ ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اور آپ ہی سے مدد ما نگتا موں، میں مجور مور ہا موں، مرے حالات خراب مورے میں ،آپ اپن رحمت

ہے مجھے بچا لیجئے ،آپ میرے راہتے کی رکاوٹیں دور کرد بیجئے ، بلکہ ہمارے شیخ تو یوں فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے بندہ بن کر باتیں کیا کرو، یا اللہ! یا بیر رکا دئیں دور کرد بچئے ،ورنہ جھے سے مؤاخذہ نہیں فرمایئے گا، جھے سے گرفت نہ فرمایئے گا، رکاوٹ دورکرد بیجئے ،تو اگر کوئی بندہ بیر تار ہےتو کوئی شبہ ہیں ہے کہ یا تو رکا وثیس دور ہوجا ئیں گی ، یا پھر اللہ تبارک وتعالی اسکومعذ در قرار دیدینگے، تو اس واسطے ب سکھایا ہے سورہَ فاتحہ میں کہ جہاں بھی تنہیں دشواری پیش آئے تو ہمیں لکارو۔ حضرت يونس عليه السلام نے كس طرح رجوع كيا؟ د کیھو! حضرت بونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے له برمسلمان كومعلوم ہے كەحضرت يونس عليه الصلوقة السلام كوبية ز مائش پیش آئی تھی کہا کے مجھل نے ان کونگل لیا تھا ،اور مجھل کے بیٹ میں چلے گئے ،ابانداز ہ سیجئے

کہ ہرمسلمان کو معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰ قالسلام کو بیآز مائش پیش آئی تھی کہ ایک مجھلی نے ان کونگل لیا تھا ،اور مجھلی کے بیٹ بیس چلے گئے ،اب اندازہ سیجئے کہ ایک جیتا جا گا انسان مجھلی کے بیٹ بیس چلا گیا اور مجھلی کے بیٹ بیس جو کچھ پریشانی ہے وہ تو ہوگی ، بھر اندھرا، ماحول میں تاریکی ، گھٹا ٹوپ اندھرا تو قرآن پریشانی ہے وہ تو ہوگی ، بھر اندھرا، ماحول میں تاریکی ، گھٹا ٹوپ اندھرا تو قرآن کریم فرما تا ہے: فَنَادی فِی الفَّنُمَاتِ اللَّ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

بھی آ پ کی مشیت ہے ہی نکلوں گا ،اب بتا دُاگرا نسان بڑی مجھلی کے پیٹ میں جلا جائے ،کوئی ہے جواس کو بچے سکے ،کوئی صورت با ہرآنے کی نہیں تھی ،کوئی اگر مد د کرنا بھی جا ہتا کہ ان کی مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی ،حضرت یونس علیہ الصلوة والسلام نے یکاراالقدتع کی کواور کہا لا البه الا انت سے ایك ابي كست من الطالمين اورالله تعالى في قرماياك في اسْتَحْسُا لَهُ وَ نَجَّيْهُ مِنَ الْغَمِّ. جم في ان کی پکار ٹی بعض روایتوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، پکارتے رہے اللہ تعالیٰ ہے ہایوس نہیں ہوئے ، ہمت نہیں ہاری ، اللہ تیارک و تعالیٰ کی ذات ہےامید وابستہ رکھی ، ظاہر ہے کہ یکار ناپہلے ہی شروع کر دیا ہوگا اس حالت میں کیکن مد د آئی کچھ دیرے بعد قر آن کریم کہتا ہے کہ ہم نے چھلی کو تھم دیا کہ نگل دوا کیک کنارے پر 'فیکٹینڈ من انعیم ہمنے ان کومچھلی کے پیپ کی گھٹن سے نجات عطا فر مائی جوان کومجھل کے پیٹ میں گھٹن لاحق ہوگئی تھی ،ان ہےان کونجات عطافر ما کی۔

### اسی طرح مؤمنین کو نجات دیتے ہیں

قرآن کریم نے اس کے بعد فر مایا و ک دیث 'سُرجسی الْمُوْمِیُں ، اورای طرح ہم موموں کو نجات ویتے ہیں ، یہ کیا فر مادیا ؟ کہ ای طرح موموں کو نجات دیتے ہیں؟ کیا اس کا مطاب یہ ہے کہ ہرمونن اسطرح مجھل کے پیٹ میں جائے گا، اوراس کو نجات دیں گے ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم تاریکیوں میں گھر جاؤ ، چاروں طرف ہے تم پر اندھیرا مسلط ہو ب نے ، اور ہر طرف سے تمہیں مایوی ہونے لگے تو ہمیں اس وقت پکاروتو ہم تہمیں نجات دیں گے، ہم تہمیں نجات کے راہتے پر لے جا کمیں گے۔

مالوس مت بهوجاؤ

میرے بھائیو!اس آیت نے بھی سبق دے دیا،اور "اھد نے الصراط السمستقیم" نے بھی کدمیرے بندو! گھراؤنہیں، پریٹان ندہو، مالیوں ندہو، کہ حالات کی خرابی سے مالیوں ہوکر بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور سمجھو کہ کوئی راستہ

نہیں رہا، ایسانہیں، اللہ تعالیٰ راستہ پیرا کرنے والے ہیں، اور وہ راستہ بیرے کہ جھے پکارو، ایسان نسعید و ایاك نستعین ، اهدنا الصراط المستقیم ، جمیں پکارو،

ہم سے مانگو۔

عاليس روزتك ميدعا كرو

اس وجہ سے بزرگوں نے فر مایا ہے کہ آدمی کو جا ہے ہرروز بلا ناغہ، کوئی وان خائی شہ جائے کہ وہ اللہ ایس صراط متعقیم پر جلنا چاہتا ہوں، کیکن رکاوٹیس ہیں، مشکلات ہیں، ماحول دوسری طرف جھے لے جارہا ہے، اے اللہ ایپ نضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس ماحول کی خرابی ہے بچالیجئے، اور اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما دیجئے ، بیر مانگو میں ایس کے کہ میں الامت حضرت مولا نا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فیا کیس دن بیٹل کرے ، دل لگا کر مائے ، خشوع کے ساتھ مائے ، جیں کوئی آدمی چالیس دن بیٹل کرے ، دل لگا کر مائے ، خشوع کے ساتھ مائے ،

دن بعداس کووروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے،اللہ تعالیٰ کے نظل و کرم ہے اس کو تو فیق ہوگی،اس کی زندگی میں انقلاب آئے گا،خوشگوار انقلاب،اطمینان کا

انقلاب انشاء الله آئے گا، لیکن کر کے تو دیکھو!

ونیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

بوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خفلت میں زندگی گز ارد ہے ہیں، شج سے لے کرشام تک کی سوچ بچار اور دوڑ دھوپ کا محور ہے دنیا بی دنیا بی ہوئی ہے کہ کس طرح ہم بیسے زیادہ کمالیں، کس طرح ہمارا بینک بیلنس زیادہ ہوجائے، کس طرح ہمارا مکان اچھا ہو جائے، کس طرح ہمیں گاڑی اچھی ٹل جائے، ساری سوچ بچار کا دوڑ دھوپ کا محور بس دنیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی زندگی ہیں کا محور بس دنیا ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ آخرت کی زندگی ہیں ہمارا کیا حشر ہونا ہے؟ اس کی فکر بہت کم ہے، اس کا جمیجہ یہ ہے کہ بس بہانے والا ہے تا ہی کہ بس بہانے والا ہے ہوئے والا ہے کہ بس بہانے شہور کی محروف ہوں در پچھر کرو نہیں، جسے ذمانہ بہدر ہا ہے، اس کے بہاؤ پرتم بھی بہو، لوگ جھوٹ ہول دہے ہیں، نہیں، جسے ذمانہ بہدر ہا ہے، اس کے بہاؤ پرتم بھی بہو، لوگ جھوٹ ہول دہے ہیں، نہیں بواور لوگ بھوٹ ہول دہے ہیں،

روزاندالله تعالی سے دعاہی کرلیا کرو

زندگی گزرجائے گی۔

قر آن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ذرا سوچو،ادر کچھنبیں یہی کام کرلو،اس میں کوئی لمبی چوڑی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی ،وہ بیہ کہ روز اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑا کر چندمنٹ دعا کیا کرو پھردیکھوکیا ہوتا ہے،راستہ کس طرح کھلتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ہے، خود تجربہ کیا ہے، کیے کیے لوگ جوآ کرشکایت

کرتے تھے کہ ہمارے او پر دروازے بند ہیں، رحمت کے دروازے بند ہیں، الله انصاف کے دروازے بند ہیں، الله تعالی نے میرے دل میں ڈالا ،ان کوراستہ بتایا، انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا ،ان کوراستہ بتایا، انہوں نے عمل کیا، اور اللہ تعالی نے ان کیلئے دروازے کھول دیے، تھوڑی ہی قربانی دینی پڑی، کیکن قربانی دینے کے بعد اللہ تبارک وتعالی نے ان کے لئے اپنے دروازے کھول دیے، اور پہلے کے بعد اللہ تبارک وتعالی نے ان کے لئے اپنے دروازے کھول دیے، اور پہلے سے زیادہ دنیا کے اندر اللہ تعالی نے خوشحالی عطافر مائی، انہوں نے اپنی آئکھول سے وکھولیا۔

#### دھیان سے بیالفاظ پڑھو

جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سالفاظ پڑھتے ہیں نابِّساكَ نَـعُبُدُ وَ

اِیّاكَ نَسُتَعِینُ، اِهْ بِدُنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِینُم ، ذراوهیان کرکے پڑھاکریں کہ ہم

واقعی اللہ تبارک وتعالی ہے ما تک رہے ہیں ، واقعی ہدایت ما تک رہے ہیں ، واقعی

اللہ تبارک وتعالی ہے سیدھارات ما تک رہے ہیں ، سیدھیان کرکے پڑھیں ، اللہ

اللہ تبارک وتعالی ہے سیدھارات ما تک رہے ہیں ، سیدھیان کرکے پڑھیں ، اللہ

معمول بنائیں ، پھر دیکھیں اللہ تبارک وتعالی کی طرح دروازے کھولتے ہیں ، اللہ

تعالی کی قدرت اتی وسیج ہے کہ بیہ شیطانی اور طاغوتی چکر جود نیا بحر میں چل رہے

ہیں ، کیا اللہ تعالی ان کودور کرنے میں قدرت نہیں رکھتا ؟ کیا ان کا بندہ اگر مائے گا

تو وہ راستے کو کھولیں گئیں اپنے بندے کیلئے ؟ القد تعالی نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ

رب العالمین ہم ہیں، رخمن ہم ہیں، رحیم ہم ہیں، مالک یوم الدین ہم ہیں، یہ سب
کچھہم ہیں، پھر بھی تم کہیں اور جارہ ہو، البذا پکاروتو ہمیں پکارو، اور ہم سے مانگو،
سارے مسائل ہمارے سامنے پیش کرو، القد تعالیٰ انشاء اللہ ضرور راستہ کھولیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے عمل کرنے کی تو فیق عط
فرمائے۔ آمین

و آحر دعوانا ان الحمد للهِ ربّ الغلمين

ورة الفاتحه (۱۳) فتي محرتع شنخ الاسلام حصر مقام خطاب بامع محد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحي خطبات : جلدتمبر ١٨

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ وَعَلَى الِ اِبْرُهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ

### بسم الثدالرخمن الرحيم

# صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

تفبيرسورة الفاتحه( ١٣ )

الْحَمُدُ لِلهِ وَمَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَاوَمِنْ سَيِّعَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَيْدُانُ فَلِيقَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ مَيِّدَنَا وَنَيِينَا لِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَثِيرُلَاماً المَعْدُ فَاعُودُ بِاللّٰهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَثِيرُلَاماً المَعْدُ فَاعُودُ بِاللّٰهِ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَثِيرُلَاماً المَعْدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِن الشّيطِي الرّحِيم، اللهِ الرّحِيم، اللهِ يَوْمِ الدّينِ اللهِ يَعْدُ وَعَلَى مِن الشّيطِي الرّحِيم، اللهِ الرّحِيم، اللهِ يَوْمِ الدّينِ اللّه نَعْدُ وَ اللهِ الرّحِيم، اللهِ يَوْمِ الدّينِ اللّه الرّحِيم، اللهِ يَعْدُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِمُ وَلَا لَصَّالِينَ . آمنت بالله عَلْمُ مُولِا الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ اللّه الذينِ الْعَمْدُ وَاللّهُ اللهُ مَعْدُولُ مِن الشّاهدين و الشاكرين، والحمد للله صدو الله المين الكريم، والحمد للله المعلمين. والطلمين، والشاهدين و الشاكرين، والحمد للله رب الظلمين.

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرا درانِ عزیز! آخ بزے وقفے کے بعد آپ حضرات سے

ملاقات ہوئی ہے،اس ہے سیلے سورۂ فاتحہ کا درس چل رہاتھا،ای سلسلے کو ذہن میں تازه کرنے کیلئے میں پہلے سورۂ فاتحہ کا ترجمہ پیش کرتا ہوں ، پھراس ۔ 'جداس کی آخری آیت کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں چیش کروں گا۔ سورۂ فاتحہ چونکہ ہرنماز میں اور ہررکعت میں پڑھی جاتی ہے،اس لئے اس کےمعانی اوراس کے مضامین ہم میں ہے ہر مخص کومعلوم ہونے جا ہئیں، تا کہ جب نماز میں مورۂ فاتحہ پڑھیں تو اس کے مفہوم کی طرف ذہن جائے ،سورۂ فاتحہ سات آیتوں پر مشمل ب، بهلي آيت: الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَلْمِين بَمَا مِ تعريفي الله كيليِّ بي جويرور دكار بيتمام جهانون كا: الرَّحُنن الرَّحِيْم. وهسب يررهم كرفي والاب بهت زياوه رحم كرتے والا بے: مللك يَوْم الدِّيْن. جوما لك بروز برزاكا، اس دن كاجس دن سارے انسان اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے ، اور دنیا میں جواعمال کے ہیں ان کا حساب و کتاب ہوگا ، اور اچھے کا موں کا اچھا بدلہ دیا جائے گا ، اور برے کا موں کا برابدلہ دیا جائے گا، وہ اس دن کا ما لک ہے۔

سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں

جیںا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باری تعالی ہر چیز کے مالک تو ہروقت چیں، کیکن ظاہری طور پرانسان کوملکھیں دے رکھی ہیں، جیسے ہم نے میہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کپڑوں کے مالک ہیں، میری جیب میں پیسے ہیں، پیسوں کا مالک ہوں، گھر میرا ہے، گھر کا مالک ہوں، لیکن آخرت میں کوئی مالک نہیں دہے گا،اس دن کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا،روز جڑا کا ایک ہی مالک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، پھریہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے کس طرح ما نگا جائے چنانچہ چوتھی آیت بی فر مایا گیا: اِیّاك نَعُبُدُ وَ اِیّاك مَسْتَعِین . اے اللہ ہم تیری بی عبادت كرتے اورتحه ي عدد ما نكت بي اور چرية يت آتى بن إهدنا الحيراط المستقيم. چونکہ ہم آ پ ہی کی عبادت کرتے ہیں اورآ پ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں ،تو یا اللہ آ پ ہمیں صراط متنقیم کی تعنی سید ھے راہتے کی ہدایت عطا فر مایئے ، پھر آ گے صراط مَنْقُم كَ تَفْصِل ب كرصر المستقم كياب؟ فرمايا . صِراطَ الَّذِينَ أنعَمُتَ عَلَيْهمُ. اے اللہ ان لوگوں کے رائے کی ہدایت عطا فر مایئے جن پر آپ نے انعام فر مایا :غَيْسِ الْسَغُضُوبِ عَلَيُهِمُ. ان لوگوں كاراستنہيں جن پرآپ كاغضب نازل ہوا نوَ لَا المَّ اَلِيْنِ . اور نه ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ۔ آپ ہے ہم ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں جن پرآ پ نے انعام فر مایا۔ یہ ہے سور ہَ فاتحہ کا تر جمہ۔ان میں ے جارا بیوں کا بیان بچھلے جمعوں می*ں مرض کر*چکا ہوں ،اب یا نچویں آیت کا بیان ب: إهُدنَا الصِرَاطُ الْمُسْتَقِيْمَ. الاللهُ آبِ بمين صراطم تتقيم كي مدايت عطافر ماد يجيئے \_

# صراطمتنقیم کی ہرجگہضرورت ہے

میاللہ تبارک وتعالیٰ نے دعا سکھائی ہے، نہ صرف یہ کہ سکھائی، بلکہ لازم کر دی ہے، ہرنماز میں اورنماز کی ہر رکعت میں ہم سے یہ دعا منگوائی جاتی ہے کہ یااللہ ہمیں صراط منتقیم کی ہدایت عطافر ما،اس دعامیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں جمع ہوگئ ہیں، کیونکہ صراط منتقم کے ہم ہر جگہ تھتاج ہیں، ہم جو کا م بھی کرنے جارہے ہیں اور جومقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس میں ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے ، ایساسیدھا راستہ جوہمیں مقصد تک پہنچاد ہے، اگر ایج نیج والا راستہ ہو، یا نیز ھاراستہ ہو، یا تو وہ ہمیں منزل تک پہنچائے گانہیں، یا پہنچائے گاتو مشقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا، اس لئے ہمیں ہرکام میں صراط متقیم کی ضرورت ہے۔ علاج میں صراط مستنقیم کی ضرورت

فرض کرو بیار ہو گئے ، علاج کرنا ہے ، تو علاج کے لئے بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے ، کہ بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے ، کہ بھی صح معالج ذبن میں آئے ، معالج کو بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ بیاری کیا ہے اور اس بیاری میں کوئی دوا فائدہ مند ہوگ ، روزی کمانے جارہے ہیں تو اس میں صراط متنقیم کی ضرورت ہے کہ کوئی روزی مال ہے اور کوئی حرام ہے؟ اور کوئی میرے لئے فائدہ مند ہے اور کوئی فائدہ مند نہیں ہے ، فرض دنیا کا کوئی بھی کام ایسانہیں ہے جس میں صراط متنقیم درکار نہ ہو، اس لئے بڑی جامع دعا اللہ تبارک و تعالی نے سکھ ئی ہے۔

### ہم لوگوں کی حالت

لیکن ہوتا ہیہ ہے کہ ہم لوگ جب سور ہُ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے مطلب اور معنیٰ کی طرف دھیان دیتے بغیر ایک رٹے ہوئے کلمات کی طرح پڑھتے ہیں، جب اللہ اکر کہہ کرنیت باندھی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک سونج اون ہو گیا، اور اس کے بعد کیسٹ چلنی شروع ہوگئی، نہ یہ پہتہ کہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور نہ یہ پہتہ کہ اس کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ مقبحہ یہ کہ اس دعا کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہے تھا، وہ حاصل نہیں ہوتا۔

### ہرآیت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

حضوراقدس بن كريم سرور دوعالم صلى القدعليه وسلم كاايك عجيب ارشاد ہے كه

جب بنده نمازين سورة فاتحه يره عناب، اوربيكمناب: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ . كم

تمام تعریفیں اللہ کی میں جورب العالمین میں ، توباری تعالی فرماتے میں کہ:

﴿ حَبَّدُنِيُ عَبُدِي ﴾

مير ، بندے نے ميرى تعريف كى ، پھر جب ہم كہتے ہيں :اكسر خسن

الرَّحِيمُ. الله تعالى فرمات بين كه:

﴿ اثَّنَّى عَلَىَّ عَبُدِى ﴾

مير ، بندے نے ميرى ثناءكى ، پھر جب بنده كبتا ہے: ملك يَوْمِ الدِّيْن

توبارى تعالى كبته بين كه:

﴿ مَخَذِّنِيُ عَبُدِي ﴾

میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے زایّا کے نَعُبُدُ

وَ إِيَّاكَ نَسُنَعِين. توبارى تعالى فرمات من كر:

﴿ هَذَا يَيْنِيُ وَ يَيْنَ عَبُدِي ﴾

اس فے ایساجمد کہاہے، کہ آ دھامیر ااور آ دھااس کا، کیامعنی ؟ کہ: إِيساك

نىغبىد . كهدر ما ہے كە يالىندىم تىرى عبادت كرتے ہيں ، توبه بات اللہ كے لئے ہے ،

اورجب بنده كمتاب كه نوايًّاك نستعين . عمآب بى عدد ما تكت بين ، توسد وجو

ما تک رہے ہیں ، بیا پے لئے ما تگ رہے ہیں ، فرماتے ہیں کدمیر ابندہ جو ماتھے گا

میں اس کو دوں گا، جب بندہ کہتا ہے: اِهٰ یدنا الصِّرَاطَ الْمُسُتَقِبُم تو باری تعالیٰ وعدہ فرما لیتے ہیں کہتم جو ما نگ رہے ہووہ ویں گے، صراط متقیم وینے کا وعدہ فرما لیتے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم بے دھیانی ہے ایک سانس میں بڑھتے ہوئے چلے گئے، آپ نے اللہ تبارک وقف دیا، جب تمہاری سے مالت ہے اللہ تبارک وقف دیا، جب تمہاری سے حالت ہے واللہ تعالیٰ کو جواب دینے کی کیا ضرورت ہے۔

### ایک بزرگ کا داقعہ

حضرت شیخ این اکبرعلامه این عرلی رحمة الله علیه بروے در ہے کے اولیاء القدمیں ہے ہیں ،اور بڑےصوفیا کرام میں ہے ہیں ،وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں جب تمازين سورة فاتحه يره عناجول ، اور . آل خدمُ لهُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَنْمِينَ . كَبْنَا مِول تُواسَ وفت تک آگے بروصتا ہی نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کا جواب من نہلوں ، ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ان کواللہ تبارک وتعالیٰ کی ذات پراییا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آ گے بڑھوں گا بی نہیں ، جب تک آ پ کا جواب نہیں س لوں گا ، پھر کہتا ہوں:اَلیرَّ حُمنِ الرَّحِیْم. پھرجواب سنتا ہوں، پھرآ گے بوھتا ہوں،اس لئے سورہَ فاتحہ کا اوب پیرہے ، کہ آ دمی ہر آیت پر تھبرے ، مجر آ گے پڑھے ، جب دھیان کے ماتھ يڑھے گا:إهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم . كركس ما تك رے مورز بان ب ہی نہیں، بلکہ دل ہے ما نگو، یا اللہ ہمیں صراط متنقیم جائے، جب دل ہے ما نگو گے تو الله تعالیٰ ضرور دیدیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خو دفر ماتے ہیں کہ . وَ إِذًا سَئَلَكَ عِنَادِي عَبَّىٰ فَالَّىٰ قَرِيْبٌ، أَحِيُبُ ذَعُوَةَ الدَّاعِ

إِذًا دَعَانَ (البقرة:١٨٦)

ترجمہ: میرابندہ پو چھے کہ میں کہاں ہوں، میں تو قریب ہی ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں، جب وہ جھے پکارتا ہے، جب آ دمی اس طرح سورہ فاتحہ پڑھے گا تو انشاء اللہ ثم انشاء اللہ صراط متنقیم کی ہدایت ضرور لیے گی، کوئی وجہنیں، باری تعالیٰ کسی وعد کے خلاف ورزی نہیں فرماتے ، ما تکنے والا چاہے ، ما تکنے کی صحیح باری تعالیٰ کسی وعد کے خلاف ورزی نہیں فرماتے ، ما تکنے والا چاہے ، ما تکنے کی صحیح معنیٰ میں خواہش ہو، ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

انُلَزِمُكُمُوْهَا وَٱنْتُمُ لَهَا كُرِهُوُن

ترجمہ: کیا ہم زبردی ہدایت دے دیں ، اور جب تمہیں ہدایت مانگنے کی طلب بھی ندہو۔ تمہیں ہدایت پندنہیں، میرے بھائیو! ہم جب کھڑے ہوکراللہ تعالٰی کی بارگاہ میں اور اِهُ بِذَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِبُم ، کہیں ، تو بڑے دھیان سے مانگیں ، اللہ تعالٰی کے سامنے بھکاری بن کر کہ یا اللہ ہم بھکاری بن کر آئیں ہیں ، ہمیں صراط متقیم کی بحیک جائے ،اپ نظل وکرم سے دید ہیجئے۔

صراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

دومرانکتہ میں نے بیعرض کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بیا حکم دیا کہ صراط متعقیم ہانگو، وہاں صراط متعقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتایا، وہ اگلی آیت ہے: صداحظ الّباس انْ غَمْتَ عَلَیْهِم. اے اللہ ان لوگوں کا راستہ میں چاہتا ہوں ، جن پر آپ کے انعامات نازل ہوئے ، وہ کون ہیں؟ بیہ سورہ النساء میں اللہ یاک نے ان کا ذکر کیا: فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ السَّبِيِّنَ وَالصِّدِيُقِيْنَ وَ الصِّدِيقِيْنَ وَ الصَّالِحِيْنَ (النسآء: ٦٩)

جن پراللہ کا انعام ہوا ان میں ہے ایک تو حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ السلام ہیں ، دوسر سے صدیقین ،صدیقین انبیاء کرام کے دہ ہیر د کار اور وہ تبعین ہیں جنہوں

نے پوری سچائی کے ساتھ اپنے ظاہر و باطن کوٹھیک کیا ، جیسے حضرت صدیق اکبررضی

الله تعالی عنہ وہ ہیں جن پر اللہ کا افعام ہوا، تیسر ہے شہدا، شہداء وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ جل شانہ کے دین کیلئے قربان کیس، چوتھے صالحین ،صالحین وہ لوگ

یں جن کواملہ تعالیٰ نے نیکی کی تو فیق عطافر مائی ،اس آیت ہے سمجھانا میں مقصود ہے کہ

اگر صراط منتقیم چاہتے ہو،اورالقد تبارک وتعالیٰ ہے مانگ بھی رہے ہوتو صراط متعقیم

تنہیں ان حضرات کی صحبت میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں ملے گی ، سیا میں علم اساس میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں ملے گی ، سیا

ر یکھو! انبیا علیهم الصلوٰ قالسام کاطریقه کیا تھا؟ اے انتیار کرو، بیدد یکھو! صدیقین کا طریقه کیا تھا؟ وہ اختیار کرو، یہ بکھو! شہداء کا طریقه کیا تھ؟ وہ اختیار کرو، بیدد یکھو

صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ کیا تھ؟ اسے اختیار کرو، تنبیہ اس بات پر فر مادی کہ

صراط متنقیم صرف کتاب پڑھنے ہے نہیں آ جائے گا ، کہتم نے مطالعہ کرلیا ، اورپیة چل گیا کہ صراط متنتیم نیا : وتا ہے نہیں ، بلکہ اس کیلئے اپنی صحبت و سے کرہ ، اینااٹھنا

بین کیا کہ سراط میں بیا ہونا ہے ہیں جمہ ان کیے این مبت و مسک مرہ وہ اپراو کھیا بیٹھنا واپنا چیانا کچرنا واپنی مار قاتیں ایت لوکوں ہے رئیس جن مرود نے اپنا انعام

فر مايا، پيرتههين دين تجھ مين آئے گا، پَرتم مين دين پر چينه کا جزر پيدا ہوگا۔

ا يك برسى غلط بهي كاازاله

یہاں ایک بہت بڑی غلاقتمی کا ازا 😗 ہ دیا، جو آئ بھی بہت ہے لوگوں

کے ولوں میں پیدا ہور ہاہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہے،ہمیں کسی انسان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ، ہمارے پاس کتاب قرآن مجید موجود ہے،اس کے ترجے چھے ہوئے موجود ہیں،تر جموں کے ذریعے قرآن کریم پڑھیں گے ،اوراس کے ذریعے جومطلب مجھے میں آئے گا اس پڑمل کریں گے، ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کرر ہے ہیں ،اور کس طرح عمل کی تلقین کررہے ہیں، قرآن کریم فرما تا ہے کہ یہ بات نہیں ہے،اگر چہ پورا قرآن ہی صراطمتقیم ہے ،لیکن اس صراطمتقیم کو بیجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کا راسته دیکھو، جن براللہ نے اپناانعام کیا، وہ بتا ئیں گے تہیں کہ اللہ کی ٹازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے،اوراس پر کس طرح عمل کریں گے،اللہ تبارک وتعالیٰ نے ابتداء ہی ہے بیسلسلہ جاری رکھا ہے۔ دوچزیں ساتھ ساتھ اتاریں

وہ چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں،ایک تواللہ نے کتاب اتاری، تورات
آئی،انجیل آئی، زبور آئی،اور آخر میں قرآن مجید آیا، دوسر سے پینیم بھیج اللہ تارک
وتعالیٰ نے،کوئی کتاب بغیر پنیم کر نہیں آئی، کیوں؟ اس لئے تا کہ پینم سے بتا کے
کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور
لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اس پینم کر کا اتباع کرو، پینم کر کے چیجے چلو، پینم کر فرات
پرایمان لاؤ، اور اس کے طریقے پر عمل پیرا ہوں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں،
کتاب اللہ اور جال اللہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رجال، دونوں کے امتزاج سے
دین کی شیح سمجھ بیدا ہوتی ہے، گر ہی جو پھیل ہے، وہ اس طرح پھیل ہے، کہ پچھ

لوگوں نے کتاب کوتو کپڑلیا، اور اللہ نے جو پیغیمر بھیجے تھے، اور پیغیمروں کے ذریعے
ہدایت کا اور صحبت کا جو سامان دیا تھا اس سے قطع نظر کرلی، ہم بس اللہ کی کتاب
پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے، ہمیں نمونوں کی کیا ضرورت
ہے، العیاذ با اللہ العلی العظیم، ارے اگر نمونے کی ضرورت نہ ہوتی تو پیغیمروں کو ہیمینے
کی ضرورت کیا تھی، مکہ کے کا فر کہتے تھے قرآن ہمارے او پر براہ راست کیوں
نازل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں کیا، کیونکہ انسانوں کی ہدایت کیلئے تہا کتاب
کافی نہیں ہوا کرتی، جب تک معلم ومر بی اس کتاب کا موجود نہ ہو، یہ انسان کی
فطرت ہے، دنیا کا کوئی بھی علم وفن آدمی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں

### كتاب يره حكر ذا كمزنهين بن سكتے

كرسكتا، جب تك اس كامر لي موجود نه ہو۔

کوئی میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے،اور پڑھ کرعلاج شروع کردے تو وہ قبرستان ہی آباد کرے گا، بلکہ بیس تو کہا کرتا ہوں کہ کھا ناپکانے کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں،اس میں لکھا ہے کہ بریانی ایسے بنتی ہے،قورمدایسے بنتا ہے، کہاب ایسے بنتے ہیں، تو کتاب سائنے رکھ کر بناؤ قورمہ تو خدا جانے کیا ملخوبہ تیار ہوجائے گا، جب تک کسی ماہر باور چی نے تمہیں کھا ناپکا نانہ کھایا ہو،مھن کتاب و کھے کر پکاؤ گے، تو کمھی اچھانہیں یکا سکتے۔

### الله کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت

الله کی کتاب جو ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، کیکن اس کتا پڑھمل کر کے زندگی کیے گز اری جائے ، میرسول الله صلی الله علیه وسلم کی ہدایت اور حالات زندگی

جب تک نہ پیکھے، اس وقت تک انسان اس کمّاب کو بمجھنہیں سکتا ، اسطرح جیسے کمّار الله پرائیان ضروری ہے، اللہ کے رجال پر بھی ایمان ضروری ہے، تو قرآن کریم ب كہتا ہے كہا گرصراط منتقتم جا ہے ہوتو ان لوگوں كاراستدا ختيار كروجن يرالله نے اينا انعام فرمایا،اس سے مجھ میں آئے گا کہ صراط متقیم کیا چیز ہے،اللہ والول کی صحبت اختیار کرو ، اچھے لوگوں ہے تعلق رکھو ، پھر دیکھواللہ تعالیٰ کیسے تم میں اچھائیاں نتقل فرمات بين: غَيْرِ الْمَغُضُوبِ عَلَيْهِمُ وَ لَاالصَّالِينَ . ان لوكول كاراستنبيل جن ير الله نے غضب کیا ، اور جو گمراہ ہوئے ، لینی اچھی صحبت اختیار کرنے کی تا کید بھی فرما دی،اور بری محبت ہے احر از کی تا کید بھی فر مائی ،کہیں ایبانہ ہو کہتم ان لوگوں کے پھیے چل پڑوجن پر اللہ کا غضب نازل ہواہے، اور جو گمراہی کے رائے پر پڑے ہوئے ہیں، تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بیفر مایا کہ صراط منتقیم کو حاصل کرنے کا راستہ بیہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کاراستہ اختیار کرو،اورا کی محبت اختیار کرو، الله تبارك وتعالیٰ اینے نفنل وکرم ہے اورا پی رحمت کا ملہ ہے ہم سب کوصراط متنقم عطا فریائے ،اور دین کی صحیح سمجھءطا فریا کڑنمل کی تو فیق عطا فریائے ،آ بین واخردعوانا اذ الحمد لله ربّ الغلمين

# خاندانی اختلافات کے اسباب (در ان کاحل

آج کے معاشر ہے میں شاید ہی کوئی خاندان یا گھر اندا بیا ہوگا جس کے افراد کے درمیان کوئی اختلاف اور جھٹر اندہو، آج ہر خاندان جھٹر وں کا شکار ہے، جس کی وجہ ہے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، راحت اور چین و سکون ہر باد ہو چکا ہے، ہر خاندان اختلافات کا رونا رور ہاہے، لیکن اس کوان جھٹر ول ہے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ ان خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلم نے ایک ایک کر کے بیان فر مایا ہے، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مظلم نے ایک ایک کر کے بیان فر مایا ہے، جو کتابی شکل میں ' خاندانی اختلافات کے اسباب اور ان کاهل' کے نام ے شائع ہوئی ہے۔

ايخ قري املامي كتب فاند الملب فرماكير

رعاتي قيمت انتهائي مناسب

مصدهشهو دالحق كليانوك 0313-920 54 97 0322-241 88 20

E-mail memonip@hotmail.com

اورسورة الناس كي اہم ولانامفتى محمر تفي عثاني يشخ الاسلام حضرمة للا مك

مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرم

ككشن اقبال كراجي

وقت خطاب : قبل نمازجه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبُرْهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرُهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدٌ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى ابْرُهِيْمَ وَ عَلَى ال اِبْرُهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

### بسم الثدالرحمن الرحيم

## سورة الفلق اورسورة الناس كي ابميت

الْحَمُدُ لله مَحُدُهُ و نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ مَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ أَنَّهُ بِسَاوَمِنُ سَيِّنَاتِ اعْمالِنا، من يَّهُ لِهِ وَاللهِ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ يَهُدُا لَا يَهُ وَمَن يُّصُلِلُهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنا وَ نَبِينَا لِاللهِ وَاللهُ فَلاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيّدَنا وَ نَبِينَا لِاللهِ وَمَولَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنيهِ وعلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيماً كَبْيُرِدُ امّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ وَصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَبْيُردُ امّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللهِ مِن الشّيطُنِ الرَّحِيمِ فَلُ اعْودُ بِاللهِ مِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَ مِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَ مِن شَرِ عَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ فَلُ اعْودُ بِرَبِ النّهُ لِمَ النّاسِ فَ النّاسِ فَ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فِي النّاسِ فِي النّه الرّاسِ فِي صُدُورُ النّاسِ فِي صُدُورُ النّاسِ فِي النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فِي النّاسِ فِي النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي النّاسِ فَي النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي النّاسِ فَي النّاسِ فَي صُدَالِ النّاسِ فَي صُدَالِهُ وَ النّاسِ فَي صُدَالِهُ وَ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي صُدَالِهُ وَ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي صُدُورُ النّاسِ فَي صُدَالِهُ وَالنّاسِ فَا النّاسِ فَي صُدَالِهُ النّاسِ فَي صَدْمُ اللّهُ النّاسِ فَي صُدَالِهُ النّاسِ فَي الْمُعْلِقِ وَ النّاسِ فَي الْمَاسُ فَي الْمُورُ النّاسِ فَي الْمُعْلِقِ الْمَاسِ فَي الْمُعْلِقُ الْمَاسِ فَي الْمُورُ النّاسِ فَي الْمُورُ النّاسِ فَي الْمُعْلِي النّاسِ فَي الْمِنْ اللّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي النّاسِ فَي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمِ

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! کچھ عرصہ پہلے میں نے بیسلسلہ شروع کیا

تھا کہ قرآن کریم کی جوصورتیں ہم نماز وں میں پڑھتے ہیں ،اورا کثرمسلمانوں کو یاو بھی ہوتی ہیں، اُن کی <sup>کچھ</sup>تفیر اور تشریح آپ حفرات کی **خدمت میں** پیش کی جائے، أس سلسلہ میں سورہُ فاتحہ كى تفسير كافي عرصے ہے چلتى رہى،الحمد لقد بقدر ضرورت أس كابيان كمل ہو گيا تھا، ميں پچھ دقتی مسائل آئے ،جن پر بيان ہوتار ہا، اوراب پھر میں ای سلسلہ کی طرف لوث رہا ہوں ، اور اس کے لئے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سور ۃ الفلق اور سور ۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔ سورة الفلق اورسورة الناس كاشان نزول بيد وسورتين فُهلُ أعُوُدُ بربَ الْفَلَقِ اور فُهلُ أَعُودُ بِرَبَ النَّاسِ بِيتْرَآنِ كَلَّ آ خری سورتیں ہیں،اوران کومعو ذیتین بھی کہا جاتا ہے،معو ذیتین کےمعنی ہے ہیں کہ وہ دوسورتیں جن میں اللہ کی پناہ ما گلی گئی ہے، ان سورتوں کے نازل ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے، جن میں بیسورتیں نازل ہو ئی تھیں، سیج احادیث **میں ا**س کی تفصیل ہے آئی ہے کہ جب نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیٹمبر بنا کر بھیجا،آپ نے تیرہ سال مکہ ترمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طبیبہ کی طرف ہجرت فرمائي تو و بال مدينه منوره ميل ايك بؤي تعداد يبود يول كي تقي ، يبودي نبي كريم سرور دوعالم صلی القدعلیہ وسلم ہے بڑا حسد رکھتے تھے، حسدان کواس بات برتھا کہ بیا لوگ حضرت لیقوب علیه الصلو ق والسلام کی اولا دمیں سے تھے، اور پچھلے تمام انبیاء كرام حضرت يعقوب عليه السلام كي اولا دهيس آئے ہيں، حضرت ابراہيم عليه انسلام کے دوصا حبز ادے تھے، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسحاق عليبالسلام، حضرت الحاق عليه السلام كے بيٹے ہيں، حضرت يعقوب عليه السلام جن

کا دوسرا نام اسرائیل بھی ہے ، پکھلے جتنے انبیاء کرام آئے ، و وحضرت لیقو ب علیہ ملام کی اولا دمیں آئے ، یعنی بنواسرائیل میں آئے ، یہ یہودی بھی بنوا سرائیل ہے تعلق رکھتے تھے،لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کو بیہ منظور ہوا کہ سب ہے آخری نبی اور ب ہے آخری پنیمبر جوسب ہے افضل پیغیبر بھی ہیں ، لینی نبی کریم سرور دوعالم صلی الله عليه وسلم، ان كو حفرت الساعيل عليه السلام كي اولا ديم مبعوث كيا حيا ، تو یبود بول کو بیرحسد ہوا کہ اگر جہان کی کتابوں میں کتنی تو رات میں زبور میں انجیل میں حضورا قدس صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری کی بیثارتیں موجودتھی ، الله تعالیٰ نے پہلے بی سے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیفیر بھیجیں گے جو خاتم النہین ہول گے،اور جن کی نبوت ساری دنیا کے لئے ہوگی ،اور قیام قیامت تک کے لئے ہوگی، بیرساری باتیں تو رات اور انجیل میں پہلے ہے موجو دتھیں، ان یہودیوں کو میہ خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنوا سرائیل میں آتے رہے ہیں،اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا دیمیں آتے رہیں ہیں، ا**ی ترح نبی** آخری الزمان صلی الله علیه وسلم بھی ای خاندان میں آئیں گے، لیکن جب وہ حضرت اساعیل علیه الصلوٰ ۃ انسلام کی اولا و میں آ گئے ، تو ان کوحسد ہوگیا ، اور اس حسد کی وجہ ہے نبی کریم مرور دو عالم سلی الله علیہ وسلم کوطرح طرح کی تکلیفیں ان کی رف ہے پہچانے کاسلبہ شروع ہوا،حضور اقدی صلی الله علیہ دسلم نے مدینہ منور ہ پہنچنے کے بعد بیرجا ہا کہ یہود یوں کے ساتھ کو ٹی وشنی ندہو، چنانچہ ایک معاہدہ کیا کہ بھی ہم آپس میں امن وسکون کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے،ایک بہت بڑا معاہدہ کیا نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یبود بول سے، ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کرلیا،لیکن اندرونِ خانہ حضور اقدیم

صلی الله علیه وسلم کے خلاف سازشوں کا ایک لا متنا ہی سلسله شروع کررکھا تھا،قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سازشوں کا ذکرآیا ہے۔

حدى وجدے يبودى كا جادوكرنا

ای حسد کی وجہ ہے ایک یہودی نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کردیا تھا، اس جادو کی وجہ ہے نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بچھ ناساز ہوگئ، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کوالیا ہوتا کہ ایک کام آپ نے کرلیا ہے، گر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ ہے ایک طرح انقباض کی کیفیت طاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کئ دن آپ نے جھے خواب میں اللہ تبارک وتعالی نے جھے خواب میں اس کا اصل سبب بتادیا۔

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب

اور پس نے خواب دیکھا کہ دوفر شتے آئے اور میرے پاس آگر بیٹھ گئے،
اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی کہ ان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا تکلیف
ہے؟ دوسر نے فرشتے نے جواب دیا کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، پہلے فرشتے
نے پو تھا کہ کس نے جادو کیا ہے؟ دوسر نے نے جواب دیا لبید بن اعظم کے نام
سے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے، پھر پہلے نے سوال کیا کہ کس چیز میں
جادو کیا ہے؟ اور کہاں کیا ہے؟ دوسر فرشتے نے جواب دیا کہ کئے کے ذریعہ

جادو کیا ہے، اور کنگے کے اندر جو بال آجاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعال کیا ہے، پوچھا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہ وہ ایک کنواں ہے بئر ذروان کے نام سے وہاں پراس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کر وہاں وفن کردیتے، یہ ساری تفصیل نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعہ بڑاوی گئی حفرت عاکشہ رضی التہ تعالیٰ عنہا ہے آپ نے فر بایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بڑادی ہے ، چنانچہ نبی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کنویں کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں جاکر آپ نے دیکھا کہ اس کا پانی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، وہاں سے وہ کوگا بھی برآ مہ ہوگیا، کئے کے اندر جو بال متے وہ بھی برآ مہ ہوگئے، پھر ای موقع پر بید وصورتیں نازل ہو کیں، جو پس نے ابھی آپ کے سامنے پڑھیں۔

قل اعوذبرب الفلق اور قل اعوذ برب الماس

### سورة الفلق كاترجمه

ق لے عنی ہیں کہوتو نی کریم سرور دوعالم صلی انشعابیہ وسلم کوالقد تبارک و تعالیٰ نے سکھایا کہ کہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ما نگوا و رکہو: میں پناہ ما نگتا ہوں اس ذات کی جوسیج کے وقت پو پھٹنے کی مالک ہے، جس کے تھم ہے تیج کو پوچھٹتی ہے، لینی صبح نمودار ہوتی ہے اور میں اس سے پناہ ما نگتا ہوں ہر اس چیز کے شرے جواللہ نے پیدا کی، میں پناہ ما نگتا ہوں رات کے اندھرے سے جب وہ کھٹر سے جواللہ نے بیدا کی، میں پناہ ما نگتا ہوں رات کے اندھرے سے جب وہ کھٹر سے اور ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر بھو نکتے ہیں، اور اس شخص کے شرسے پناہ مانگآ ہوں جو حسد کرنے والا ہو یعنی حسد کرے اور حسد کے میں تعلیف بہنچا ہے میں اس کے شرے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔

جیسے کہ آپ نے ساہوگا کہ جادوگر بیٹمل کرتے ہیں پچھ پڑھااورگرہ بنادی، پھر پچھ پڑھااورگرہ بنادی، پھر پچھ پڑھااورگرہ بنادی توان کےشرسے میں پناہ مانگتا

بول، بعض روایات میں آتا ہے کہ لبید بن اعظم میرودی جس نے نبی کریم

سرور دوی لم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا ،اس نے اپنی لڑ کیوں کو جادو سکھا یا تھا ،اور ان لڑ کیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گر ہیں باندھیں تھیں اور وہ

تانت کے دھائے کو کنگے کے اندر لگاویا تھا۔

# ہرایک آیت پرایک گرہ کھول دی

قبل اعبو دبسوب الفلق قبل اعو ذبوب الناس ان دونوں بیس گیارہ آ بیش ہیں، اوراس، هاکے کے اوپر بھی گیارہ گر ہیں گی ہوئی تھیں، بعض روایات بیس آتا ہے کہ آپ ایک آیت پر شنے اورائی ایک گرہ کھول دیتے ، دومری آیت پر شنے اور دوسری لرہ کھول دیتے ، تیسری آبیت پر شنے اور دوسری لرہ کھول دیتے ، بیسری آبیت پر شنے پھر تیسری گرہ کھول دیتے ، بیاں تک کہ گیارہ آبین پڑھ کر گیارہ کی کیارہ آبین کھول دیں ، جب وہ گر ہیں کھول دیں ، جب وہ گر ہیں مال گئیں تو نبی کر گیارہ و سالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عندا ہے فر ماماک :

''ایہ مگ رہاہے کہ جیسے ٹیں پنچھ ہندھا ہوا تھا اور اب کھل گیا ہوں'' نوجاد و کا جواثر تھا اس طرح القد تبارک وقعالی نے زائل فرما دیا۔

# فرائض رسالت ميں ركاوث بيں ڈ السكتا

یباں میں بیہ بات بھی عرض کردوں کہ انبیاء کرام خاص طور سے انفنل الانبیاء سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی انسان ، کوئی شیطان ، کوئی جن ایبا جادونہیں کرسکتا کہ انبیا ، کرام کوان کے فرائض رسالت کوادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے ، الندتو کی انبیاء کرام کواس ہے محفوظ رکھتے ہیں کہ ان پر الیمی حالت طاری ہو جائے کہ جن کے بتیج میں کہ وہ اپنی نبوت کے فرائض انجام نہ دیے سکیس ، ایبانہیں جو سکتا، دنیا کی ساری طاقتیں بھی جمع کر کے بھی کوئی انبیاء کرام اوپر الیمی حالت طاری نہیں لرسکتا، ویا ہے وہ جادو کے ذریعے ہو، یا کسی اور ذریعے ہے ہوجس ہے انہیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔

### انبیاء پرجادوچل سکتاہے

البت انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں، اگر چہتمام انسانوں ہیں سب سے
افضل ہوتے ہیں، لیکن انسان ہوتے ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان اوپر
یماریاں بھی آتی ہیں، بزلہ بھی آگیا، بخار ہوگیا، یا کوئی اور بیماری لاحق ہوگئ، یہ
انبیا، کرام و ہوتار بتا ہے، جس طرح اگر کوئی آدمی کھانے پینے میں باحتیا طی
کرے اس سے نوری ہوجاتی ہے، ای طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ای
طرح جادو کے ذریئے اوئی بیماری آجائے تو بیا نبیاء کرام کی نبوت کے منافی نہیں
طرح جادو کے ذریئے اوئی بیماری آجائے جس طرح عام آدمی کونزلہ ہوسکتا ہے ای
طرح انبیاء میں ہم السلام کو جادو کی وجہ سے کوئی جسمانی تکلیف ہوجائے تو یہ کوئی

ستبعد بات نہیں ہیں ایسا ہوسکتا ہے اور نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا کیا تھا اس لئے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ پرتمام حالات طاری کر کے رکھائے ہیں کہ ایس حالت اگرطاری ہوتو آ دمی کو کیا کرنا جا ہے؟ آپ ک سنت کیا ہوگی؟ ایسے موقع پرایک مسلمان کا طرزعمل کیا ہونا چاہے؟ میساری باتیں نبی کر می صلی الله علیه دسلم ک سنت میں اور آپ کی سیرت طبیبہ میں الله تعالیٰ نے نمونے کے طور پر بنادی، تو رہیجی ایک حقیقت ہے کہ لوگ حسد کی وجہ سے ماکسی اور بدخوای کی دجہ ہے دومروں پر جا دوکردیتے ہیں تو جادو میااییا ہی ہے جیسے کہ بیاری، یے بھی ایک ذریعہ ہے تکلیف پہنچنے کا۔اس کا قر آن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے ،اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر بھی جاد و کا اثر ظاہر کرایا، اس کے ذریعہ ایک تو یہ دکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، تب بھی نبی کریم سروردوعالم صلی الله علیه وسلم کے فرائض رسالت میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتا۔ اس ہے بوری امت کوسبق دیا کہ اگر کسی کے ساتھ سے داقعہ پیش آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ چنانچے بیدو وسورتیں نازل فر ما کریہ بتایا کی*کی پر* جاد و کا کوئی اثر ہوتو اس کو ب سور تلیں پڑھنی جا ہیں اور ان سورتوں کے پڑھنے کے متیجے میں انشاء اللہ اس جادو کا اثر اس ہے ذائل ہوگا اوراکر ک پر جادو کا اثر نہیں ہے تب بھی ان دوسورتوں کا همول بنالینااور پژهناس کی حفاظت کا ذر بعیه ہوگانش ءالقدوتعالی ۔

صبح وشام بيسورتيں پڑھا کريں

چنانچدا کیے سحالی ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا کہ بیہ و

سورتیں مجھ پرالی نازل ہوئی ہیں، جواس سے پہلے کی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تھیں، اور ہیں تہہیں وصیت کرتا ہوں کہتم صبح شام اس کو پڑھا کرو، منج کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو، اللہ تبارک وتعالیٰ تم کو بلاؤں سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے، محفوظ رکھیں گے، اورخود نبی کریم سرور دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کا معمول میں تھا کہ آپ ہر نماز کے بعد یہ دوسور تیس، سورۃ الفاتح، آیت الکری اور سورۃ البقرہ کی کچھ آیتیں اور چاروں قل پڑھا کر تے تھے اور رات کو سونے سے پہلے قل اعوفہ بوب الفلق اور فیل اعدوفہ بوب الفلق اور فیل اعدوفہ بوب الناس پڑھ کر آپ اپنے دست مبارک پردم کرتے، اور پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیرلیا کرتے تھے، یہ معمول نبی کریم سرور دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔

### مرض الوفات میں آپ کی کیفیت

اور جب مرض وفات میں تخت بیاری کا وقت تھا، اور وفات کا وقت قریب تھا، تو حضرت عائنہ صدیقہ درخی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چونکہ میں نے آپ کو ساری زندگی و کھا تھا کہ سوئے ہے پہلے آپ قبل اعبو ذبوب الفلق اور قل اعبو ذبوب الفلق اور قل اعبو ذبوب الفلق اور قل اعبو ذبوب الناس پڑھ کراپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارے جم پر پھیر لیتے سے، لیک اس وقت صورتھال الیک تھی کہ آپ بیاری کی شدت کی وجہ ہے نہ تو صحیح طرح پڑھ پار ہے تھے، اور نہ ہاتھوں میں آئی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھا تھا کراپنے جسم پر پھیرلیس، تو حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعبو ذبوب الفلق اور جسم پر پھیرلیس، تو حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعبو ذبوب الفلق اور قبل اعبو ذبوب الفلق اور الماس پڑھیس، اور اسپنے ہاتھ بر دم کرنے کے بجائے سرکار دوعا کم

صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا ، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا کر سارے جسم پر پھیرے ، تو میہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی میہ معمول رہا کہ سونے سے پہلے میہ دوسور تیں آپ تلاوت فرما یا کرتے تھے ، اور میہ بھی تلقین فرمائی کہ صبح کو بھی پڑھو اور شام کو بھی پڑھو ، اللہ متارک و تعالی انشاء اللہ حفاظت فرمائیں گے۔

### دشمنول کے شرہے بیخے کامؤ ژ ذریعہ

تو یہ ہے ان دونوں سورتوں کے نازل ہونے کا پس منظر اور ان کا شان نزول ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب کی کوالیں صورت پیش آئے یا پیش آئے یا پیش آئے کا اندیشہ ہو تو آدمی کو یہ دونوں سورتیں پڑھنی چا جیں ، اور قل کہد کر فر مایا یہ کہو، یہ سورتیں پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جس کیا بچھ تا ثیر رکھی ہے، وہی جانے جیں ، کیکن یہ انسان کو بلاؤں ہے ، آفتوں ہے ، جادو ہے ، و تمن کے شرے ، اور حاسد کے حسد ہے ، پیانے کیلئے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حاسد کے حسد ہے ، پیانے کیلئے بڑا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطافر مایا ہے۔

## برائی کابدله نه لو،معاف کردو

یہاں ایک بات یہ بھی عرض کردوں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
کوفرشتوں کے ذریعے اس آ دمی کا نام تک بتادیا گیا تھا، جس نے جادو کیا تھا، آپ
نے حصرت عا مُشہر صفی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا دیا تھا کہ وہ لبید بن اعصم ہے، حصرت
عا مُشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام تک بتا دیا ہے، تو پھر آپ اس کا

اعلان کر دیجئے کہ فلا تخص نے جاد د کیا تھا،حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف تو دور فر مادی، میری طبیعت الحمد لله ٹھیک ہوگئی، اب میں میر نہیں جا ہتا کہلوگ اس شخص کو تکلیف بہنچا کمیں، لیعنی میں اگر نام کا اعلان کردوں گا، تو وہ صحابہ کرام جو سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار تھے، آپ کے پیننے کے قطرے پرخون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو مارتے ، ی<mark>ا ت</mark>ل کردیتے ، یا اس کے ساتھ کوئی اوراییا سلوک کرتے ،حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میں بیشر پیدا کرنانہیں جا ہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کردی ہے کافی ہے، تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے بیسبق دیا کداگر آ دمی دوسرے کو تکلیف پہنچائے ، یا دوسرے کے ساتھ رشمنی یا عداوت کا معاملہ کرے، تو اگر جہ شریعت نے حق دیا ہے، اس ہے بدلہ لینے کا، اور اس کو سز ا دلوانے کا، کیکن اگر وہ نظرا نداز کردے،اور بدلہ نہ لے توبیا نبیا ءکرام کا طریقہ ہے۔ یہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آ دمی نے وشمنی کی تھی ، میکن الله تبارک وتعالیٰ نے اس کی مثمنی کے اثر کوز ائل کر دیا ، اس کو بچالیا ، لیکن وشمنی نے والے کا جواب وشنی سے ند دیا ، سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بوری مت کوا کی عظیم سبق دے دیا کہ جوتمہارے ساتھ برائی کرے تو تم برائی سے بیخے کا جوطر یقدا ختیار کر سکتے ہو کرلو،اینے آپ کو برائی سے بچالو،لیکن باوجود یکہ تہمیں حق ہے اس سے بدلہ لو، کیکن اگر بدلہ نہ لو گے، تو الشرتبارک وتعالیٰ کے ہاں اجرو تُواب کاایک بہت بڑاذ خیرہ موجود ہوگا، بیالشتبارک دنعالیٰ نی قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تھم دیا ہے کہ برائی کواچھائی کے ساتھ دفع کروہتو یہ ایک عظیم سبق سرکار

ووعالم صلی الله علیه وسلم کے اس واقعہ میں اس امت کو دیا گیا ہے، الله تبارک وتعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے فضل وکرم ہے جمعیں سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی تمام سنتوں پڑھل کرنے کی توفیق عطافر مائے ، (آمین) باتی تفصیل انشاء الله اگر الله نے زندگ دی تواگلے جعہ میں عرض کروں گا۔

واخردعواناان الحمدلله ربّ الغلمين

M سے پناہ مانگو -سورة الفلق (1) يەمولانام**فتى محمد**ىقى عثالى شخ الاسلام حضرر مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

گلشن ا قبال کرا چی

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحي خطبات : جلدتمبر ١٨

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَاهِیْمَ وَ عَلَى الِ ابْراهِیْمَ إِنَّكَ حَمِیدٌ مَّجِیدٌ

# بسم الثدالرطن الرحيم

# حاسدے پناہ مانگو سورۃ الفلق (1)

تمهيد

بزرگان محر م اور براوران عزیز ایر سورت جویس نے ابھی آپ کے سامنے

پڑھی ہے۔ سورۃ الفلق کہلاتی ہے، اور پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو
سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں، اوراس موقع
پر نازل ہوئیں جب نبی کریم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو
کرنے کی کوشش کی تھے۔ تفصیلی واقعہ پچھلے جمعہ میں عرض کرچکا ہوں، تو اس موقع پر
سیسورتیں نازل ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ بیہ
سورتیں طاوت فر مائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ بیہ
جادو کرنے والے نے جادو کیا تھا، اس میں بھی گیارہ گرییں تھی، آپ ایک آبیت
طاوت فر ماتے اور ایک گرہ کھولتے، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گرییں کھول دی
سیس، اور اس کے بعد آپ فر ماتے ہیں کہ جھے ایسالگا جیسا کہ بیس کی قید ہے آزاد
سیس، اور اس کے بعد آپ فر ماتے ہیں کہ جھے ایسالگا جیسا کہ بیس کی قید ہے آزاد
ہوگیا ہوں، ان سورتوں کا فزول ای خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ بوری امت کے
ہوگیا ہوں، ان سورتوں کا فزول ای خاص واقعہ میں ہوا، لیکن یہ بوری امت کے

## مهلی آیت مطلب

فر مایا گیافسل اعو ذہرب المفلق کمومیں بناہ ما نگاہوں اس ذات کی جوشیج
کے وقت پو کھٹنے کی پروردگارہے، اس آیت میں اللہ جل شانہ کی بناہ ما نگنے کا تھم دیا
گیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی میصفت بیان فر مائی گئی کہ آپ شبح کے وقت روشن
پھوٹنے کے پروردگار ہیں، لیمنی جس طرح انسان روز اندمشاہرہ کرتا ہے کہ رات
آتی ہے، اور اندھر اچھا جاتا ہے، تاریکی ہوجاتی ہے، اتن تاریکی ہوجاتی ہے، اتنا الدھر سے کواس

طرح رفع فرماتے ہیں کہ ای اند جیرے ہے صبح کے وقت میں پوکھٹتی ہے ،لینی روشیٰ نمودار ہوتی ہے، بیرروز کا مشہرہ ہے انسان کا کہ بیتار کی جو چھاتی ہے، بی ہمیشہ کے لیے نہیں چھاتی ، بلکہ اللہ جارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اس تاریجی کو اس اندھیرے کو حج کے وقت دور قر مادیتے ہیں ، قر آن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے: قُلْ اَرْنَيْتُمُ إِنْ خَعَلَ اللَّهُ عَلَيُكُمُ الَّيْلَ سَرُمَدًا إلى يَوْم الْقِينْمَةِ مَنُ إلَّهُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيُكُمُ مَصِيَاءِ افَلَا تَسْمَعُولَ . (مورة القصص:٧١) ترجمہ: ذرابیہ و چوکہ اگریداندھیرا جورات کے دفت میں چھاجاتا ہے، ب ابدی اور دائمی ہو جائے ، یعنی ستقل اند چراہی اند چرار ہے، تو اللہ کے سواکون ہے جوتمبارے پاس روشی لے کرآئے ،اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایک ذر بعیر سورج کو بنایا ہ، سورج کی روشی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روشی پھیلتی ہے، نور پھیلتا ہے، پھرای سورج کواللہ تیارک وتعالیٰ اپنے نظام کے تحت چھیا دیتے ہیں، زمین گردش کرتی ہے، اور سورج چیچے چلا جاتا ہے، جس کے منتیج میں اند عمرا چھاجا تا ہے، تو دراصل اس کا مُنات میں اندھیرا ہے،لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی

روشیٰ کواس طرح مقرر فریادیا که اس اندهیرے میں روشیٰ پیدا ہوجاتی ہے، اگر کسی وقت فرض کرواللہ تعالیٰ اس کو وہاں روک دیتو رات ہی رات اندهیر ای اندهیر ا اورظلمت ہی ظلمت طاری رہے گی۔

چهرماه کی رات

اور بیمنظران جگہوں پرنظر آتا ہے جو بالکل انتہا کی شالی علاقے ہیں،جو دنیا

کے قطب ثالی کے قریب ہیں ، وہاں چھ جچھ مہینے رات رہتی ہے ، اور ای کے قریب ا یک ملک'' ناروے'' میں مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو تین دن اس طرح گزارے کہ اس میں سورج نظر نہیں آیا ،مسلسل رات ہی رات ر بى ، و بال جمعے يه آيت كريمه يا د آر بى تھى كةر آن كريم ميں الله تعالى نے فرمايا: قُلُ اَرَثَيْتُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ مَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنُ إِلَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تُسْمَعُونَ . (سورة القصص: ٧١). اگر الله تعالیٰ اس رات کومستقل اور دائمی کردے، اند میرا چھایا ہی رہے تو کون ہے اللہ کے سواجو تمہیں روشی لا کردے سکے؟ .....اف لا تسب معون؟ ... کر ہنتے نہیں ہواتی بات؟ بیتو اللہ تبارک وتعالیٰ ہی کافضل وکرم ہے کہ اندھیرا جھا تا ہے، اور روز چھاتا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ اور ستقل نہیں رہتی ، بلکہالشہ تبارک و تعالیٰ اس تار کمی میں ہے ہی نور پیدا فرمادیتے ہیں ،ای ہے روشی نکال دیتے ہیں، تو سے رب الفلق منج کی روشیٰ کا ما لک بے نیاز ، اور اس ے اشارہ اس طرف کر دیا کہا ند حیراانسان کے لیےاس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ اس میں آ دی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان گر بھی سکتا ہے، اندھیرے کے اندر گمراہی بھی اختیار کرسکتا ہے، شرکی قو تیں بھی رات کے وقت زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ تاریکی دور کر دیتے ہیں، اندھیرا دور کر

تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے

دیے ہیں،ای طرح صبح کی روشی بھی نمودار کرتے ہیں۔

ای طرح وی ذات اس بات بر بھی قادر ہے کہ اگر حمهیں کوئی تکلیف پیچی

ے، کی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحت تہمیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بی ہے جو تہماری اس اڈیت کوراحت سے تبدیل کردے، بیاللہ تعالیٰ بی ہے، اس لیے قرمایا: فسل اعدو ذہر سال ملت کہو، میں پناہ ما نگنا ہوں اس پروردگار کی جو پروردگار ہے تعملی کو

## کس چیز کی پناہ مانگتا ہوں؟

مِنُ شَوِّ مَا خَلَق مِن بِنَاهِ مَا نَكَا مُون ان تمام چیزوں کے شرسے جواللہ جل جلالہ نے پیدافر ما ئیں ، باری تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے ، فرشتوں کا بھی خالق ہے ، تیفیمروں کا بھی خالق ہے ، تیفیمروں کا بھی خالق ہے ، تیفیمروں کا بھی خالق ہے ، سب چیزیں اس کی پیدا کی ہوئی ہیں ، اب ان میں ہے کچھ چیزیں الی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں ، کچھ چیزیں الی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں ، کچھ چیزیں الی ہیں جن سے انسان کو تعلیف پہنچتی ہے ، ان سب کو ان الفاظ میں بہتے کردیا ، مِنْ شَوِّ مَا حَلَق لِین جَشَیٰ بھی کا گنات میں چیزیں پائی جاتی ہیں ، گلوقات پائی جاتی ہیں ، گلوقات پائی جاتی ہیں ، ان سب کے شر سے میں اس رب الفلق کی پناہ ما نگا

# تکلیف ہے کوئی انسان خالی نہیں

ان دو آینوں میں بہتعلیم دی کہ اس کا نئات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے، کوئی کتنے بڑے ہے ہے بڑا دولت مند ہو، سر مابیدار ہو، حاکم ہو،اور بڑے ہے بڑا نیک آ دمی ہو، پینمبر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف ہے کوئی خالی نہیں، اس دنیا میں کچھے نہ کچھ بھی نہ بھی تکلیف بیٹنج جاتی ہے، انسان کتنا ہی اقتدار حاصل کر لے، دنیا پر اپنارعب کا سکہ جمالے، لیکن بھی نہ بھی جوتا پڑھ ہی جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی انسان ایسانہیں کا نئات میں جو یہ دعویٰ کرسکے کہ ساری زندگی میں جھے کوئی تکلیف نہیں پیٹی ۔

تنين عالم

اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے ہیں ایک عالم ایسا ہے جس ہیں راحت
عی راحت ہے، آ رام ہی آ رام ہے، خوشی ہی خوش ہے، وہ ہے جنت ، ایک عالم ایسا
ہے جس میں رنج ہی رنج ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، صدمہ بی صدمہ ہے ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ ہے جہنم ، اور ایک عالم ایسا ہے جس میں دونوں چیزیں ملی جلی چلتی ہیں ، کبھی تکلیف آگی ، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے ہیں ، کبھی تکلیف آگی ، کبھی آ رام آگیا ، کبھی خوشی اگی ، وہ یہ دنیا ہے، یہ عالم ایسا ہے کہا سے بی دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں ، لہذا کہا سے بی نہ تکلیف کامل ہے ، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں ، لہذا کہا سے بی نہ تکلیف تو آگیں گیں ، لہذا

الله كي طرف رجوع كرو

لیکن جوبھی تکلیف آئے ، تو اس تکلیف کے آنے پرتمہارا کام بیہ ونا چاہئے کہتم اس تکلیف کے خالتی کی طرف رجوع کر کے کہو: کدا ہے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگیا ہوں ، اس تکلیف سے قبل اعوذ برب الفلق .من شر ما حلق. اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگیا ہوں ، ہر اس چیز کے شر سے جو آپ نے پیدا فرمائی ہے ، تو جبتم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو گے ، کیونکہ تکلیف بھی اس کی ہیدا کی ہوئی ہے ، تکلیف کا سبب ای کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی پناہ میں لے لیں گے،

یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف تنہارے لیے نعمت اور رحمت بن

جائے گی، اللہ تعالی کی پناہ ہا تگنے ہے دو با توں میں ہے ایک بات ضرور ہوگی،

تیسری نہیں ہوسکتی یا تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت کے تحت اپنی قدرت کے تحت

اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم ہے دور کر دیں گے، اور اگر تکلیف کا دور ہوناکی

وجہ ہے مقدر میں نہیں ہے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تنہارے لیے رحمت بن جائے
گی، اس معنی میں کہ اس تکلیف اور مصیبت تنہارے گناہ معاف ہول گی،

تہمیں اجر ملے گا، تہمیں تو اب عطا ہوگا، تم اس تکلیف پر مبر کروگے، اللہ تبارک و قالی کے فیصلے پر راضی رہوگے، اللہ تبارک و قواب علی مرکزا ج

اِنَّمَا يُوَ فَى الصَّبِرُوُنَ اَحُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابِ (الزمر: ۱۰)
صابروں کوان کا اجر بے حساب ملے گا، یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ
نی کریم سرور دوعالم صلی الشعلیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب آخرت میں صبر کرنے
والوں کو صبر کا اجر دیا جائے گا، صبر کا ثواب دیا جائے گا، تو لوگ بیتمنا کریں گے کہ
کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کا ٹا گیا ہوتا تو اس پر ہم صبر کرتے تو آج
جو بے حساب اجر صابروں کوئل رہا ہے وہ ہمیں بھی ملتا۔

مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق

می فرق ہوتا ہے مومن میں اور کا فر میں ، کا فرجس کا اللہ ایمان نہیں ،اللہ

جل جلاله کی قدرت یر، اس کی رحمت پر،اس کی حکمت پرایمان نہیں، تکلیف اے بھی آتی ہے، اور ایک مومن کو بھی آتی ہے، لیکن کا فر تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ کرتا ہے کہ جھی پر پیہ برائی آنی تھی ، پیہمصیبت کیوں آگئی ؟ میں ہی رہ گیا تھا، اس تکلیف کے لیے گلہ شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور اس کی تقدیر کا شکوہ کرتا ب، تو وہ تکلیف اس کے لیے سرایا تکلیف ہے، اور مصیبت بی مصیبت ہے، ''خسسر دنیسا و لآخره ''ونیایس بھی تکلیف اور آخرت میں بھی اس کا کوئی حصہ نہیں ،اورا یک مومن کو تکلیف آتی ہے ،تو وہ جا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیاری آگئ تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے نیلے پر دامنی ہوتا ہے، گلہ شکوہ نہیں کرتا ،اور اللہ ہی کی پناہ مانگنا ہے ، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا تحل نہیں کریاتا ،میری کمزوری پر رحم فر ماکر مجھ سے میہ تکلیف دور فرما د بیجئے ، تو متید رید کہ یہی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے

## تکلیف اورا ندیشہ کے وقت کہو:

تو اس لیے سکھایا ہے جار ہاہے اس چھوٹے ہے جملے میں کہ کہو، کب کہو؟ جب كەتتېمىن كوئى تكليف يا تو بېنچ چكى بور، يا بېنچنے كا انديشە بو، دونو ں صورتو ل ميں كېور، اعو ذبرب الفلق، من شر ما حلق. مين تورب الفلق كي پناه ما نگما بهون، براس چز کے شرہے جواس نے بیدا کی ہے، لیخی اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرلیتا ہے، تو پھر دوحال سے خال نہیں رہ سکتا، یا تکلیف راحت ہے بدل جائے گی ، یا پھر جب

تک وہ تکلیف باتی رہے گی،اس وقت تک اس کے لئے رحت ہی رحت بنی رہے گی، بیالله تبارک وتعالی کا وعدہ ہے، بیکوئی جھوٹی بات نہیں ہے،کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لہٰذا جب بھی کوئی تکلیف آئے ، یا اندیشہ آئندہ کے لئے پیدا ہو، تو کہو: قبل اعبو ذبرب الفلق میں اینے پروردگارکی پناہ ما نگتا ہوں، وہ تکلیف میا ہے انسانوں کی طرف ہے آ رہی ہو، کوئی دشمن ہے، وہ تکلیف پہچار ہاہے، یا جنات کی طرف سے آ رہی ہو، شیطانوں کی طرف ہے آ رہی ہو، بیاری ہو، آزار ہو، فقرو فاقہ ہو، تنگدتی ہو، رشتے داروں کی طرف ہے تکلیف پہنچ رہی ہو، کسی کی بھی طرف ہے بهج ربی ہو، ہرحالت میں بیہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگو: مین شیر میا حصلیۃ :اس میں سارى مخلوقات آخمنى \_ اعوذ بالثدير هنا

دوسري جكه قرآن كريم مين فرمايا:

وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ نَزُعٌ فَسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيُمُ:

ترجمہ: جب شیطان تہمیں کوئی کچو کہ لگائے ، تو اللہ کی بناہ ما گو شے ۔ رجیسے ہے، کچوکدلگانے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں گناہ کاارا دہ بیدا کررہاہے، ول میں گناہ کی طرف رغبت پیدا ہور ہی ہے کہ بیرگناہ کر گز روں ،اس کی خواہش بیدا ہورہی ہے، یہ شیطان کا کچوکہ ہے، تو فرمایا ایے میں اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجیم أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطُنِ الرَّحِيم بِرُحو، احالله بن آب كي بناه ما تَكَا مول شیطان رجیم ے، مثلاً غصر آگیا، اورانسان آپے سے باہر ہوگیا، اور د ماغ میں اشتعال بریا ہے، تو ایسے عمر کی حالت میں بڑا اندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی

آدمی کسی دوسرے پرزیادتی کرگز رہے، یا کوئی براکلمہ اس کو کہددے، جس ہے اس کا دل ٹوٹ جائے ، یا گائی والی دیدے، اوراس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا غلط استعال کرلے، یا کسی کو مار بیٹے، البذا غصہ بڑی خراب چز ہے، یہ انسان کو بے شارگنا ہوں میں بہتلا کرتا ہے، اس لیے رسول اکرم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صحابی نے پوچھاتھا، جھے کوئی مختصر تھیجت قرما ئیں، تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعُضَب" غصہ نہ کرنا، بس اتی تھیجت فرمائی کہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا "لَا تَعُضَب" غصہ نہ کرنا، بس اتی تھیجت فرمائی کہ عصہ مت کرنا، البذا غصہ بڑی خراب چیز ہے، تو جب غصر آنے گئے، اوراس بات کا غصہ مت کرنا، البذا غصہ بڑی خراب چیز ہے، تو جب غصر آنے گئے، اوراس بات کا گا، اس وقت اللہ کی پناہ ما تکواور پڑھو: آغے وُ ذُب اللّٰهِ مِنَ الشَّب طُنِ الرَّحِبُم: کے وَتُکہ سے شیطان ہے جو مجھے اس غصہ پر اکسا رہا ہے، تو اللّٰہ کی پناہ ما تکو کہو کہ میں اللّٰہ کی پناہ اللّٰہ ہوں شیطان رہیم ہے، غرض کی بھی قسم کا شر ہو، کوئی برائی سامنے آر ہی ہو، تو اللّٰہ کی بیاہ کا کام بیہ کہ اللّٰہ کی پناہ طالب کرے۔

#### خلاصه:

يم مطلب ہے قبل اعبو ذہرب الفلق من شر ما حلق كا، كركہو: اے اللہ ميں پناہ مانگرا ہوں رب الفلق كى ہراس چيز ہے جوآپ نے پيدافر مائى، يہمومن كا دن رات كا وظيفہ ہے، يہ نہ ہوكہ كى خاص وقت ميں پڑھ لے، ارب بھى جسى جب كوئى اللہ كى بناہ مانگئے كى طرف رجوع كرو، اللہ تعالى ہے ركيف رخ كے اللہ تعالى ہے تعلق قائم كرو، يہوہ چيز ہے جوانسان كا تعلق اللہ جارك وقعالى ہے بوا مظبوط كرو ہى ہے، اور يہ تعلق مع اللہ كا مظبوط ہوتا ہى سارى كاميا ہوں كى تجى ہے، اللہ تبارك وقعالى اپنے فضل وكرم ہے اپنى رحمت ہے ہم كاميا ہوں كى تجى ہے، اللہ تبارك وقعالى اپنے فضل وكرم ہے اپنى رحمت ہے ہم سب كوعطافر مائے: آھن واحد دعوانا ان الحمد للله ربّ الغلميں



مقام خطاب المامعم عدبيت المكرم

كلشن ا قبال كراجي

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحى خطبات : جلدنمبر١٨

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبُرْهِيُمَ وَ عَلَى الِ إِبُرْهِيُمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمْا بَارَكُتَ عَلَى الْبُرهِيْمَ وَ عَلَى الِ الْبُرهِيْمَ وَ عَلَى الِ الْبُرهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

## بسم اللدالرحن الرحيم

# سورة الفلق کی تلاوت (۲)

التحمد للله بخمة في وستعينة وتستغيرة وتوثون به وتتوكل عليه، وتغود بالله من شرورانفساوم سينات اعمالينا، من يه يه وتفود بالله من شرورانفساوم سينات اعمالينا، من يه يه والله والله فلاهادى له واشهدان المهدان وتيينا لا الله الاالله وحدة لا شريك له واشهدات سيدتا وتيينا وتيينا ومولانا محمدا عدة ورسولة متى الله تعالى عليه وعلى الله وتصحابه وبارك وسلم تسليما كيرااما بعد فاعود بالله من الشيطن الرجيم، قل اعمد فا فود بالله برب المفلق ، من شر ماحلق، و من شر عاسة اذا وقت، و من شر عاسة اذا وقت، و من شر حاسد إدا حسد \_ آمنت ما الله صدق الله مولا ما العطيم و صدق رسوله النبي الكريم و محم على ذلك من الشهدين و الشكرين \_

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزیز! پچھلے جمعہ ہے مہلے دوہفتوں میں سورہ فلق

کی تفسیر کا کچھے حصہ بیان کیا گیا تھا،مقصد یہ تھا کہ جو یہ سورتیں ہم نماز میں پڑھتے ہیں ، ان کا کچھ مطلب ہمارے ذہن میں رہے ، اور ان سورتوں میں التہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو ہدایتیں ہیں ، اللہ تعالی ان پڑمل کی تو فیق عطا فر ہائے ، آمین جبيا كديس في يبلع عرض كيا فها كديد وصورتين سورة العلق اورسورة الناس جن کومعو ذیتین کہا جا تا ہے، یہ دونوں سورتیں اس موقع پر نا زل ہوئی تھیں جب ایک یہودی نے حضور نبی کریم سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم پر جاد وکرنے کی کوشش کی تھی ، تو الله تبارک تعالیٰ نے بیسورتیں نازل فرمائیں ، اوراس میں آپ کوان سورتوں کو پڑھ کر جادو کے از الد کا تھکم دیا ، اور التد تع الٰی نے اپنے فضل وکرم ہے ان سورتوں کی برکت ہے اس جا دو کا اثر ذائل کر دیا ، یہ سور <sub>ق</sub>فیق جو میں نے ابھی بردھی ہے ،اس میں فرمایا گیا کہ قل اعو ذیرب الفلق پہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس ذات کی جوسج کی مالک ہے،مس شسر مساحدق ہراس چیز ہے بناہ مانگتا ہوں جواس نے پیدا کی ہے، لیٹی کا کنات میں جتنی چیزیں ہیں، و دامتہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں،لہذا ان میں اگر کوئی شرے تو اس شرکا از الہ بھی ابتد جل جلالہ ہو کے قبضے میں ہے، لہذا میں اس کی بناہ ما نگتا ہوں ،ان دوآ بتوں کی کیجہ تھوڑی ی تفصیل اورتشر ی<sup>ے</sup> میں پ<u>چھلے</u> دوجمعوں میںعرض کر چکا ہوں۔

اس آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی

میبال پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فر مایا کہ ہراس چیز کے نثر سے بناہ مائگو جو اللہ نے بیدا کی ہے، اللہ تعالیٰ کی برقتم کی مخلوقات کے شریے اللہ ہی بناہ مائگو، اس میں ساری ہی چیزیں آگئیں ،کلوقات کے تمام شراس میں داخل ہو گئے ، حا ہے وہ انسانوں کے طرف ہے پہنچنے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف ہے، یا شیاطین کی طرف ہے، یا جانوروں کی طرف ہے، یا درندوں کی طرف ہے، یا حشر االارض کی طرف ہے، جو کوئی تکلیف بہنچنے والی ہے،اس کے شرے بناہ اس میں آگئی،لیکن آ گے اللہ نبارک و تعالٰی نے تین چیز واں کا خاص طور ہے ذکر فر مایا ہے، پہلی چیز ہے ہے کہ:ومین شرغاسق اذا وقب بیں اللہ کی پٹاہ مانگماہوں اندھیرے کے شرسے جب وہ جھا جائے۔ چونکہ عام طور سے جولوگ جا دوکرنے والے ہوتے ہیں ، یاسفلی عمل کرتے ہیں، وہ زیادہ تر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں ، اندھیرے میں وہ شیاطین ہے بھی تعلق قائم کرتے ہیں ، شیطانوں ہے بھی مدد ما نگتے ہیں ،اور رات کے وقت میں اندھیرے کے وقت میں ٹونے ٹو کئے کیا کرتے ہیں،اس لیے خاص طور سے فر مایا گیا کہ اندھیرا جب حیما جائے اس کے شرے میں بناہ مانگنا ہوں ، کیونکہ رات ہی کے وقت میں زیادہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں۔

### ا ندھیرے سے پناہ مانگو

لیکن ساتھ ہی اس میں تعلیم ہیدی گئی ہے کہ اندھر اایک الیی چیز ہے، جس سے اللہ تبارک وتعالٰی کی بناہ ہا نگنے کی ضرورت ہے، ہم تو اندھیرااس کو بجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی چلی گئی رات آگئی اندھیرا چھا گیا، تو اس کو ہم یہ بجھتے ہیں کہ اندھیرا ہوگیا، لیکن حقیقت میں ہر بری چیز، ہر برا کام، ہر گناہ ،اللہ تعالٰی کی ہر نافر مانی

حقیقت میں اندھیرا ہے،فسق و فجور،اللہ تعالیٰ کی نافر ہانیاں،اللہ تبارک وتعالیٰ کی تھم عدولیاں ، پیرسب اندھیرے ہیں ،خلمات ہیں ، جو پھیلی ہوتی ہیں ،تو ساتھ میں اس میں پیھی اشارہ ہے کہ جب بھی تم اندھیرے میں جاؤ، جاہے اس اندھیرے کا ا حساس ہوسکتا ہو، یعنی ظاہری اندھیر اہو، یاا ٹمال کا اندھیر اہو،عقائد کا اندھیر اہو، ما نظریات کا اندهیرا ہو، ان سب اند حیروں میں اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگو، ہوتا ہے ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے،تو بیٹھ کر تھرے کرتے رہے ہیں کہ یہ ہور ہاہے ، وہ ہور باہے ، لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لوگوں میں بیہ بات مجھیل گئی ہے ، لوگوں میں وہ بات بھیل گئی ہے،اس کے شکو ہے کرتے پھرتے ہیں، کیکن میاحساس اور بیددھیان بہت کم لوگو**ں کوآتا ہے ک**ہ اس اندهیر ہے کا علاج اگر کوئی ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی دامن رحمت میں پٹاہ لینا ہے،اللہ کی بناہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت کم لوگوں کوتو فیق ہوتی ہے، حالا مک قر آن کریم کاارشاد ہے کہ جب بھی اندعیروں میں گھروتو ہمیں پکارو۔

# حضرت يونس عليه السلام

و کیھے! ایک اور جگہ قرآن کریم میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا ،حضرت یونس علیہ السلام کو ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کو مجلی نگل گئے تھی ، اور مچھلی کے پیٹ میں رہے ، آپ اندازہ سیجے کہ ایک زندہ انسان اگر ہڑی می مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے ، تو کیاس کی کیفیت ہوگی ، وہ بیٹ ایسا کہ اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے ،اس میں انسان کیلئے گھناؤنا ماحول اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے ، جب حضرت پینس علیہ الصلوٰ ہ والسلام اس اندھیرے میں بنچے تو قر آن کریم فرما تا ہے۔ منابعہ منابعہ

فَنَادَى فِي الطُّلُمَاتِ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا آمَّتَ سُبُحَانَكَ إِنَّى

كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ . (سورة الانبياء: ٨٧)

ان اندھیروں میں گھرنے کے بعدانوں نے ہمیں پکارا، ہمیں پکارکر کہا کہ ےاللہ! آپ کے سواکوئی معبود نہیں، آپ کی ذات ہرعیب سے پاک ہے، میں ہی

ظلم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپنی جان برظلم کیا تھا،اس کے منتیج میں میں

ان اندھیروں میں گھر گیا، باری تعالیٰ فرماتے میں کہ جب انہوں نے اندھیروں

میں گھر کرہمیں پکاراتو "فَاسْنَجَبُالَهُ وَ نَجْبُاهُ مِلَ الْغَمَّ" ہم نے ان کی پکارکوسنا، اورہم نے ان کواس گفٹن سے نجات دیدی، آپ اندازہ سیجے کہ کیسی زبردست گفٹن

ہورہ م ہے ان وال سی بعث کل ماگر ہوا آئے گاتو مجھلی کے سانس کے ذریعے آئے

گی،جس میں بوبھی ہوگی،اور ایک انسان کے لیے نا قابل برداشت چیز ہوگی،

اند هیرا ہوگا ،اس گھٹن میں ہمیں پکارا تو ہم نے ان کواس گھٹن سے نجات دیدی" و کیڈلک نسنجی المؤمنین" ہم ای طرح مومنوں کونجات دیتے ہیں ، کیامعنی؟ کہ

جب بھی کوئی مومن کسی بھی اندھیرے میں گھرے گا، کسی بھی ظلمات میں گھرے گا،

اور پھر جمیں بکارے گا"لا البه الا انت سبح ملن ابی کنت من الظالمین "تو ہم اس کواس اندھیرے سے نجات عطافر مادیں گے۔

اندهیرے ہے پناہ کیوں؟

توليه جوخاص طورير "قبل اعدد سرب النابي ومن شر ما حلق" كي بعد

اندهیرے ہے اس لئے پناہ مانگی جارہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لے کر دیکھیں،تو اندھیرا ہی اندھیرا مسلط ہے ۔ کفر کا اندھیرا،شرک کا اندھرا بنتی و فجو ر کا اندهیرا، گنا ہوں کا اندهیرا، بدا تمالیوں کا اندهیرا،حرام خوروں کا اندهیرا جاروں طرف مسلط ہے، اس میں جوتعلیم وی جار ہی ہے وہ یہ ہے کہاس اندھیرے میں بهارك يتاه ما تكو"قيل اعبوذ سرب السفيليق، من شر ما حلق، ومن شر غاسق اذا و قــب "ہرطرح کے اندھیرے ہے جب وہ چھا جائے ،تو النّدتعالٰی ہمیں تو فیق عطا فر مائے ، ہم آج کے ماحول میں شکو ہے تو بہت کرتے رہتے ہیں ، سیاست پر تبھرے ہورہے ہیں ، حالات حاضرہ پر تبھرے ہورہے ہیں ، ان کے ذریعے مجلسیں گرم ہو رہی ہیں ،لیکن اللہ تبارک وتعالٰی کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گھر گئے ہیں اس ا ندھیرے میں ، اپنی رحمت ہے ہمیں پناہ دے دیجئے ، ہمیں اپنی رحمت ہے اپنے دامن رحمت میں لے لیجئے ، اور بیا ندھیرا ہم ہے دورفر ماد پیجئے ، روروکر دعا کر نے والےشاد ونا در ہیں تعلیم بیدی جارہی ہے کہ تبھر ہے کرنے کے بجائے اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اس کے بیتیجے میں اللہ تعالیٰ بناہ دیں گے،اللہ تعالیٰ اس کھٹن ہے نجات عط فر مادیں گے،اللہ تحالیٰ ہم سب کواس کی تو <mark>فیق عطا فر مائے آمین ۔</mark>

گر ہ پر پھو نکنے والوں کے نثر سے

"مس شر المنصنت مى العقد" ميں پناه مانگٽا ہوں ان لوگوں كے شرہے جو گرہوں پر بڑھ بڑھ كر چھو تكتے ہيں، يہ جاد و كرنے والے كيا كرتے ہيں كہ كو ئى دھا گہ لے لیا ،کوئی ری لے لی ،اس پر گھو تکا ، پھر ہا ندھیں ،ایک گرہ باندھی اس پر پھو تکا ،
پھر دوسری گرہ باندھی ، پھر اس پر پھو تکا ، پھر تیسری گرہ باندھی ، پھر پھو تکا ، پیسب
شیطانی قتم کے انگال ہوتے ہیں جو جا دوگروں کو شیطانوں نے سکھار کھے ہیں ،اور
اس کے نتیجے میں کسی کے اوپر جا دو کر دیا ،کسی کو تکلیف پہنچا دی ، کسی کے درمیان
نفرت پیدا کر دی وغیرہ وغیرہ ،اس قتم کی حرکتیں وہ گر ہوں پر پھو تک کر کرتے ہیں تو
فر مایا کہ کہو میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ما نگا ہوں ان لوگوں سے جوگر ہوں میں پھو نک
پھو تک کرگر ہیں باندھتے ہیں ، وہ جا دوگر مر دہوں یا عورت ہوں۔

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم پر جاد واور بگر ہیں

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور آپ کو اللہ تبارک وتعالی نے فرشتوں کے ذریعے بتادیا کہ بیہ جادو فلاں جگہ ہے تو وہ ایک ری تنی، یادھا گہتھا جس پر گیارہ گرھیں بندھی ہوئی سیہ جادو فلاں جگہ ہے تو وہ ایک ری تنی، یادھا گہتھا جس پر گیارہ گرھیں بندھی ہوئی تنی، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسورہ فلق اور سورہ الناس دونوں میں گیارہ آپتیں ہیں، ہر آپت پر آپ ایک گرہ کھولتے تلاوت کیں، ان دونوں میں گیارہ آپتیں ہیں، ہر آپت پر آپ ایک گرہ کھولتے گئے، یہاں جگ کہ گیارہ گیارہ آپ ہیں گیارہ آپ ہیں کہ ایسا کہ کی قید ہے آزاد ہوگیا ہوں، اس لئے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو گیا جوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کا پیاہ ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما تگتا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما تگتا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر مایا کہ میں اللہ کی بناہ ما تگتا ہوں ان لوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر میں ہو تکتے ہیں ۔۔

#### حسد کرنے والوں سے پناہ

اور پھر آخر میں فر مایا میں اللہ کی پٹاہ ما نگتا ہوں حسد کرنے والے کے نئر ہے جب وہ حسد کرے،اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور ہے بیہ جا دوٹو نا جولوگ کرتے ہیں، یہ حسد کی وجہ ہے کرتے ہیں، ایک آئی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آگے بوھادیا، اس کے پاس پیسہزیادہ آگیا، یااس کوشبرت زیادہ لگئی، یالوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو گیا، یا اس کوصحت اور توانائی عام لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل ہوگئی ، تو اب لوگ اس کے اوپر حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں ، اس سے بھی پٹاہ مانگی کہ اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی حاسد کے شرہے جب وہ حسد کرے ،اللہ تعالیٰ نے پہلے فر ما یا که ساری مخلوق ہے اللہ کی بناہ مانگو الیکن بعد میں خاص طور پران تین چیز ول کا ا لگ ذکر کیا ، اس واسطے کہ انسانوں کو آکلیف پہنچانے میں ان تین چیزوں کا خصوصی دخل ہوتا ہے، حسد بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے محسود کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجا ذکرتے رہتے ہیں کہ کی طرح اس کو تکلیف پہنچا وَں۔ حد كس كهتي بين؟

یہاں میں بھو کیجئے کہ حسداس کو کہتے ہیں کہ کی شخص کو اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو نعمت عطافر مائی ہے ، اس سے زائل کرنے کے لیے ، اس کواس سے دور کرنے کے نیے دل میں خواہش اور جزبہ پیدا ہوجائے ، اس کو حسد کہتے ہیں ، مثلا اگر کسی کے پاس پیسہ زائد آگیا تو دل میں خواہش ہور جی ہے کہ پیسہ کم ہوجائے ، اس کی آمدنی کم ہوجائے ، یاایک آ دی مشہور زیادہ ہوگیا ، دل میں خیال سے ہور ہا ہے لوگوں میں اس کی مقبولیت کم ہو جائے ، چاہے حاصل ہو یا نہ ہو ، کیکن اس سے وہ نعمت

زائل ہوجائے ،اس کوصد کہتے ہیں۔ رشک کرنا جا مزیب

ایک ہوتا ہے رشک ، رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک شخص کو نعت حاصل ہے ، دل میں یہ خواہش پیدا ہور ہی ہے کہ جیسی نعت اس کو حاصل ہے و کی مجھے بھی ہوجائے ، یہ نا جا ہز نہیں ہے ۔ خاص طور پر اگر یہ رشک دین کے معالمے میں ہو،

ا یک آ دی کوعلم زیادہ حاصل ہے، میرادل جا ہتا ہے کہ میں بھی ویبام قبی بن جاؤں،

یہ بڑی اچھی بات ہے،اس میں کوئی مضا نقة نہیں،ایک آ دی کا حافظ اچھا ہے تو

آ دمی پیرو ہے کہ میرائھی حافظ ایسا ہوجائے تو یہ کوئی بری بات نہیں ، نہ پی گناہ ہے۔

حافظ ابن ججر كارشك كرنا

حافظ بن مجر رحمة الله عليه جو بزے درج كے محدثين اور علماء ميں ہے ہيں ، وہ جب مكہ كرمہ گئے مج كرنے كيلئے تو حديث شريف ميں آتا ہے كہ زمزم مينے

یں مزہ جب سے رحیہ صورت ہے و مدیت رہے۔ وقت آ دمی جود عا کرے، وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں.

مَّاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

زمزم جس نیت سے بیا جائے ، اللہ تعالیٰ وہ نیت پوری فرماویتے ہیں ، یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم بیا تو زمزم پینے وقت میں نے بید دعا کی یااللہ! مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظ عطافر ماد تجئے ، تو بید شک ہے ، اس میں کوئی گناہ نہیں ، بیکوئی نا

جائز بات نبیں، لیکن یہ جز بہ کہ دوسروں ہے نتمت چھن جائے ، مجھے ملے ، یا نہ ملے ،

سے صد ہوتا ہے ،اللہ بچائے ، یہ بہت برقی بیاری ہے ، بہت ہی بری بیاری ہے ،اور
بسا اوقات دلوں میں بیدا ہوجاتی ہے ،اور آخر کا حسد کا انجام یہ ہے کہ آ دمی حسد کی
آگ میں جل جل کرخود ہی بھن جا تا ہے ،لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح
اس کو تکلیف پہنچا دوں ،اس کی غیبت کرے گا ،اس کی برائیاں کر ریگا ،لوگوں میں اس
کو بدنا م کرنے کی کوشش کرے گا ، اور جا دو کرے گا ، ٹوٹھا کرے گا ، اس قتم کے
سارے شریبنچانے کی کوشش کرتا ہے ۔

# غيراختياري خيال پر گناهٰہيں

یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں ، دہ یہ کہ ایک تو ہوتا ہے انسان کے دل میں غیر اختیاری طور پر خیال پیدا ہو جانا کہ فلاں آ دی آگے بڑھ گیا ، اس کی وجہ ہے دل میں ایک گفٹن می محسوس ہوتی ہے ، یہ غیر اختیاری ہوتی ہے ، انسان کے اختیار کواس میں وخل نہیں ہوتا ، غیر اختیاری طور پر دل میں خیال آگیا۔ امام غز الی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس خیر اختیاری طور پر دل میں خیال آگیا۔ امام غز الی رحمۃ اللہ تعالی ، کوئکہ انسان کے اختیار ہے باہر ایک ہا تہ آگی ، اگر چہ غیر اختیاری طور پر آیا اور کن ہنیں ہے ، لیکن خطر ناک معاملہ ہے ، کیونکہ دل یہ بات اگر زیادہ دریتک بیٹھ گئ کی افتیار ہے اختیار ہے ایسا کا م کرنے پر مجبور کر دے گی جو گناہ ہوگا۔ کی کی جب برائی دل میں آگی کہ فلال شخص بہت بڑھ ر ہا ہے ، بہت چڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ ہوگا ہے دل میں آگی کہ فلال شخص بہت بڑھ ر ہا ہے ، بہت چڑھ رہا ہے تو اس کی فیجہ سے مول میں قیاس کی فیجہ سے مول میں قوت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے کہ کسی وفت اس آدمی کو تکلیف بھی پہنچانے کی کوشش کرے گا ، اس کی فیجت کرے

### گا،اس کی بران کرے گا،اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ غیر اختیاری خیال کا علاج

حفزت امام غزالی رحمة الله علیه فر ماتے ہیں اس کا علاج بیہ ہے، ایک تو بیہ خیال جودل میں آیا ہے، اس کودل ہے براسمجھے، بیخیال جومیرے دل میں آیا ہے، اچھا خیال نہیں آیا، براخیال آیا ہے،اوراس پر بھی اللہ تعالیٰ ہے استعفار کریں، یا الله! بيرميرے ول ميں برا خيال آرہاہے، ميں اس پر استغفار كرتا ہوں ، اور دوسرا علاج سے کہ جس کے بارے میں دل میں حسد پیدا ہور ہاہے، اس کے حق میں دع کرے کہ یا اللہ اس کواس اچھائی میں زیادہ تر تی عطا فرما ، اگر مال ہے حسد ہور ہا ہے تو یا اللہ اس کوا ورزیا وہ مال عطا فر ما ، اگر شہرت ہے حسد ہور ہا ہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ شہرت عطا فر ما ،اگر اس کی عبادت اور تقوے ہے حسد ہور ہا ہے تو یا اللہ اس کواور زیا وہ عباوت اور تقوے کی تو فیق عطا فرما، بید دعا کرے بیہ بروامشکل کا م ہے، جس کے دل میں حسد کے خیالات آ رہے ہوں ، وہ جب بیدد عا کرے گا کہ ما الله!اس کواورتر فی دیے تو دل پر آ رہے چل جا ئیں گے،لیکن امام غز الی فرماتے ہیں کہ علاج ہے، بی ہے، جا ہے وہ کڑوا گھونٹ معلوم ہو، جا ہے دل پرآ رے چل جا کیں، مگراس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کواور تر قی عطا فرما ، اور تبسرے بیہ کہ لوگوں ہے اس کی تعریف کرے، بیتین چیزیں ملیں گی کہ اس خیال کو برانمجھ رہاہے، التدنعانی ہے اس پر استغفار بھی کر ہاہے ،اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرر ہاہے کہ یااللہ اس کے دریعے اور بلندفر مادی،اور ترقی عطا فر مادے،اور لوگوں سے اس کی تعریف بھی کرر با ہے توانشاء اللہ یہ خیال خود اپنی موت مرجائے گا، اور انشاء اللہ حسد کا گناہ اور و بال اس کے سرپرنہیں رہے گا، یہ ہے اس تخص کا علاج جس کے ول میں حسد کا خیال پیدا ہور ہا ہواور یہ بیاری الی ہے کہ اکثر و بیشتر انسانوں میں غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کا ہڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا ہڑا دھیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور جس شخص ہے حسد کیا جار ہا ہے اس کے لئے آیت کر بہہ ہے کہ "ؤمِٹ شَرِّ خامید اِذَا خَسَدَ" اے اللّٰہ میں آپ کی پناہ ما نگآ ہوں حاسد کے شر ہے جبکہ وہ حسد کرے تو انشاء اللّٰہ اللّٰہ تبارک وتعالیٰ اس کو حسد کے شر ہے محفوظ رکھیں گے ، چاہے وہ حسد کا شر جادو کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، عملیات کی شکل میں ہو، عالمی کروو

اور یہ فر مایا کہ حاسد کے حد کا جواب نہ دو، یہ بین کہ وہ حسد کی وجہ سے کوئی حسد کا کام مرر ہا ہے ، تم بھی دختی کا کام شروع کر دو، بلکہ اللہ کی پناہ مانگو، اور صبر سے کام لو، اللہ تبارک و تعالیٰ مبر کرنے ، الوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کوئی آ دمی کسی کی بہنچائی ہوئی تکیف پر صبر کرنے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اس کو اپنی معیت عطافر مادیت ہیں"اِنَّ اللّٰه مَع السَّسْبِریُنَ ، إِسَّما یُوفَی الصَّسْرُونَ اخر هُمُ معیت عطافر مادیت ہیں"اِنَّ اللّٰه مَع السَّسْبِریُنَ ، إِسَّما یُوفَی الصَّسْرُونَ اخر هُمُ معیت عطافر مادیت ہیں "اِنَّ اللّٰه مَع اللہ صبر کرنے والوں کو صبر کرنے کا اجربے حساب و یا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے تعلیم یہ دی گئی ہے کہ اس یہ کہدوو ﴿ قُلُ اعْدُدُ بِرِبَ الْملق ﴿ مِن شَرِّ ماحلَق ﴿ وَ مِن شَرِّ اللَّمَاتِ فَى الْمُعَدَدِ بِهِ وَ مِن شَرِّ اللَّمَاتِ فَى الْمُعَدِدِ فَى الْمُعَدَّ عِن الْمُعَدِّ عَلَیْ الله مَعَام و کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی پناہ میں لے ایس کے اور ہر طرح کے شرے حقاظت فرما کیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے آ میں ۔واحد دعوالمان محمد للہ رب العمد

سركاعلاح

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

مخلشن اقبال كراجي

وقت خطاب : قبل نماز جعد

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُتَ عَلَى ابْرَهِيْمَ وَ عَلَى الِ ابْرُهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

#### بِسْمِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## حسدكاعلاج

تفسيرسورة الفلق (٣)

ٱلْحَهُلُ يِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوُذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ ٱعْمَالِنَا مِّن يُّهْدِيرِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَ ٱشْهَالُ أَن لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَٱشْهَالُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِينَهًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا لَمَّابَعُنُ ! فَأَعُوْذُ بِأَللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلُ اعْوَدُ بِرَبِّ الْفَكَقِ ﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَ مِنْ شَرِّ غَاسِتِي إِنَّا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفْهُتِ فِي الْعُقَدِى فَوَن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَةَ امَنْتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلا تَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَّبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمہيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزيز! يجهل جه سات ہفتے ميرے سفرول ميں

گڑرے، اس لئے غیر حاضری رہی، اس سے پہلے قرآن شریف کی ان آینوں کی تشریخ کا سلسلہ شروع کیا تھا جوہم کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور سور وَ فاق کا بیان پچھلے چند جمعوں میں ہوا ہے، اس سورت میں اللہ تتارک وتعالیٰ نے بیتا کید فرمائی ہے کہ اللہ کی بناہ مانگنی چاہے گلوقات کے شرسے، اوران لوگوں کے شرسے جودوسروں پر جا دوکر نیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا، وران لوگوں کے شرسے جودوسروں پر جا دوکر نیکی فکر کرتے ہیں، اور آخر میں فرمایا،

کہ میں اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں حاسد کے شرہے جب وہ حسد کرے، گویا اس سورت میں حسد کرنے والے کے شرہے بھی پناہ ما نگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اس میں ریہ جھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شرکیا ہوتا ہے، حسد کیا ہوتا ہے، حسد کا شرکیا ہوتا ہے۔

#### حسد کے معنی اور اس کے در جات

حدے معنی یہ ہیں کہ کی دوسر فی کھا چھائی پرانسان کو دل ہیں کڑھن ہوکہ اس کو یہ اچھائی پرانسان کو دل ہیں کڑھن ہوکہ اس کو یہ اچھائی کیے ٹاگئ؟ کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے دل ہیں جلن ہورہی ہے کہ اس کے مال ہیں اتنا اضافہ کیوں ہو گیا؟ کسی کی شہرت زیادہ ہو گئی، لوگوں ہیں مقبولیت زیادہ ہوگئی، اس پرجلن ہورہی ہے کہ بیٹخص لوگوں میں مقبول ہو گیا، اس کو کہتے ہیں حسد، اور سے بہت ہی بری بلا ہے، اور صورتحال میہ ہے کہ حسد کئی درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ تو سے ہے کہ کسی کوکوئی اچھائی ملی، کوئی نعمت حاصل ہوئی، بیسہ زیادہ آگیا، علم میں بڑھ گیا، شہرت اس کی اچھائی ملی، کوئی نعمت حاصل ہوئی، بیسہ زیادہ آگیا، علم میں بڑھ گیا، شہرت اس کی

زیادہ ہوگئ وغیرہ وغیرہ تو اس کی اچھائی کی وجہ ہے دل میں غیراختیاری طور پرایک کڑھن پیدا ہوتی ہے، یا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جھے ہے آگے بڑھ گیا، یہ غیراختیاری طور پربعض اوقات خیال آجاتا ہے، اگر یہ خیال غیراختیاری طور پرآیا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہال کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ غیراختیاری ہے: لَا یُسکِلِفُ اللّٰهُ نَفُسُ اللّٰہ وُسُعَهَا ، لیکن ہے خطرناک، اس لئے اس کواچھانہیں مجھنا چاہے، برا سمجھنا جاہے، اس کی تفصیل آ مے عرض کروں گا انشاء اللہ۔

#### حسد کا دوسرا درجه

دوسرا درجہ بیہ حسد کا کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تکلیف ہوئی اس کے آگے بوھنے ہے، بلکہ دل میں بوی شدت کے ساتھ میر تمنا پیدا ہوئی کہ اس سے بیشت چھن جائے، جو پیسہ زیادہ ملاہے، وہ چھن جائے، کوئی مال اس کوزیادہ حاصل ہوا ہے، وہ چھن جائے، شہرت زیادہ حاصل ہوئی ہے، وہ شہرت چھن جائے، ساتھ میں دل میں یہ خواہش اور یہ آرزو بھی پیدا ہور بی ہے اور شدت کے ساتھ بیدا ہور بی

حسد كاتبسرا درجه

اور تیسرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ چونکہ دل میں بیرخواہش ہے کہ اس کی بینمت چھن جائے تو اس ہے اس نعمت کو چھینے کے لئے کوئی عملی کا روائی کرے،مثلاً حسد ک وجہ ہے لوگوں ہے اس کی برائی بیان کررہا ہے،غیبت کررہا ہے، یا اس پر بہتان باندھ رہا ہے، یا اس بات کی کوشش کررہا ہے کہ اس کو جومنصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چھن جائے ،اس کے بڑوں کے پاس جاکر شکایت کررہا ہے، تا کہ یہ منصب اس سے چھن جائے ، چغلی کھارہا ہے، ہرائی بیان کررہا ہے، تو بیہ حسد کی وجہ ہے کوئی عملی کاروائی گناہ کبیرہ ہے، اورا تنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک صاحب حق اس کو معاف نہ کرے، اور گنا ہوں کا حاصل تو یہ ہے کہ اگر انسان کو کسی وقت بھی تنہیہ ہوجائے ،اور وہ تو بہ کرلے، تو تو بہ کرنے سے گناہ معاف ہوجائے ،اور وہ تو بہ کرلے، تو تو برائے سے گناہ معاف ہوجائے ،اور وہ تو بہ کرلے، تو تو برائے سے گناہ معاف ہوجائے ہیں کہ حرف تو بدواستغفار کرنے سے سے ہے، اس لئے اللہ تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ صرف تو بدواستغفار کرنے سے بیمعاف نہیں ہوگا، جب تک کہ وہ بندہ جس کے خلاف تم نے کاروائی کی ہے، وہ معاف نہ کر دے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی، اس واسطے اس کا گناہ بہت شدید ہو اسے نہوں سے زیادہ علین ہے۔

### حسد کے پہلے دودر جول کی حقیقت

اس میں ہے جو پہلے دو در جے بتائے کہ دوسرے کی کمی اچھائی کے حاصل ہونے کی وجہ ہے دل میں تکلیف ہوئی ، اور دوسرا درجہ میہ ہے کہ بیتمنا بھی بیدا ہوئی کہ بیچھن جائے ، بید دنوں با تیس غیرا نقتیاری طور پر ہور بی ہیں ، انسان اپنے اختیار سے اپنے دل میں نہیں لا رہا ، بلکہ خود بخو د بغیر اس کے بیدخیال آگیا ہے ، تو صرف اتی بات پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا کوئی اٹر عمل میں ظا ہر نہیں ہوا ، الہذا اس بات پر پکڑ تو نہیں کرتے ، کیونکہ اس کا کوئی اٹر عمل میں ظا ہر نہیں ہوا ، الہذا اضیاری طور پر آیا ہے ، بیزیا دہ دیر دل میں بیٹھ گیا ، اور پھر آ دمی اپنے اختیار ہے بھی

اس کوسو چنے لگا ، تو اپنے اختیار ہے اگر سویے گا تو گناہ ہوگا ، اور زیادہ دیر تک بہ خیال دل میں بیٹھار ہاتو کسی وقت اس کواس بات برآ مادہ کردے گا کہ جس ہے حسد کرر ہاہے، اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے، وہ کاروائی کسی بھی قتم کی ہو، اس کے خلاف برو پیگنڈہ کرے، اس کے خلاف لوگوں سے غیبتیں کرے ، یا اس کی برائی بیان کرے ،اس کی چغلی کھائے ،اس کواس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ سیساری کا روائیاں ہوسکتی ہیں، اورلوگوں کے بس میں اور کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات جا دوٹو نا شروع کردیتے ہیں کہ حسد کی وجہ ے کوئی جاد و کاعمل ایسا کردیں جس ہے اے تکلیف پہنچے ، اور بیرمور ة فلق جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیای تنم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی تو په غیرا فتیاری خیال اگرزیاده دیردل میں بیٹھ گیاءاوراس کی تھچڑی انسان ' ہینے ول و د ماغ میں بیکا تار ہا، تو کسی وفت اس کو وہ تا جا نز اور حرام کاروائی پر بھی آبادہ کر دے گا،اس داسطے یہ ہے خطرناک،اگر خیال بھی آر ہاہے ادر غیرا ختیاری طور پر بھی آر ہا ہے تو بیڈ ظرناک ہے۔

#### دوطر يقول ہے اس كاعلاج

اس لئے امام غز الی رحمہ اللہ علیہ نے جو بڑے نہ ردست عالم گز رہے ہیں،
اور نضوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نتم کا غیرا ختیاری
خیال دل ہیں آر ہا ہو، تو اگر چہاس پر فوری طور سے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے،
لیکن اس کا علاج کرنے کی پھر بھی ضرورت ہے اور ہے بیا یک بیاری، غیرا ختیاری

یماری ہے لیکن یماری ہے اس یماری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فر مایا ہے کہ دو چیز وں سے علاج کرنا ہوگا، ایک علاج اس کا ہے کہ یہ جو خیال اس کے دل میں آرہا ہے اور تکلیف ہور ہی ہے، تمنا ہور ہی ہے کہ اس سے پیغمت چھن جائے ، اس خیال کو براسمجھ کہ بھٹی! دل میں یہ جو خیال آرہا ہے یہ اچھا خیال نہیں ہے، اور براسمجھ کر اللہ تعالی سے استغفار کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں یہ خیال آرہا ہے ، یہ اچھا خیال نہیں ہے ، اے اللہ! مجھے اس سے محفوظ رکھ ، اور مجھے اور اللہ تعالی اس سے بچالے ، ایک تو یہ اہتمام کرے آدی کہ اس خیال کو براسمجھے اور اللہ تعالی سے اس خیال کو براسمجھے اور اللہ تعالی سے اس خیال کو دور ہونے کی وعاکرے۔

### دوسراعلاج اس کے حق میں دعا کرے

اور دوسراعمل جوکڑوی گولی ہے لیکن اس کے بغیر اس بیاری کا علاج نہیں ہوتا، وہ یہ کہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص ہے حسد ہور ہا ہے، اس کے حق میں خوب دعا کرے، مثلاً اس کے مال ودولت سے حسد ہور ہا ہو خوب دعا کرے کہ باللہ اس کے مال ودولت سے حسد ہور ہا ہے اور ترق عطا فرما، اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اور ترق عطا فرما، اس کے مال میں اور ترق عطا فرما، اس کو کی عہدہ مل گیا ہے، منصب مل گیا ہے تو یا اللہ اس کی عہدہ اور مقبولیت ہور ہی ہے، اس کی وجہ اور منصب میں اور ترق و سے، اگر اس کی شہرت اور مقبولیت ہور ہی ہے، اس کی وجہ سے حسد ہور ہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں اور اضا فہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فہ فرما، اس کی مقبولیت میں اور اضا فہ فرما، جب سے دعا کرے گا تو دل پر آ رہے چل جا کیں گے، کیونکہ دل تو اندر سے ہے کہ رہا ہے کہ کی طرح اس سے میڈمت جھی جائے، لیکن دعا

یہ کررہا ہے کہ یا اللہ اسکویہ اور حاصل ہو، اور ترتی ہو، تو اسکے نتیج میں جو دل پر آ رے چلیں گے، بیاس بیاری کا علاج ہوگا۔

## لوگوں کے سامنے اس کی تعریف

اورای کے ساتھ سے کام بھی کرے کہ دوسر ہے لوگوں کے سامنے اس کی جو تعریف بھی کرے ، دوسر ہے لوگوں بھی اس کی اچھا ئیاں بیان کرے ، اس کے جو ایسے اوساف ہیں وہ بیان کرے ، یہاں پر بھی آرے چل جا کیں گے ، دل بیس تو سے اوساف ہیں وہ بیان کرے ، یہاں پر بھی آرے چل جا کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے لوگ آر ہا ہے کہ بیاوگوں میں بدنام ہو،اوراس کی لوگ تعریف کرنہا ہوں ، تو اس سے پھر برائی کریں ، لیکن میں لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرنہا ہوں ، تو اس سے پھر دل پر آر ہے چلیں گے ، لیکن آر ہے چلنا ہی علاج ہے اس بیاری کا، بیمل حضرت امام غز الی رحمہ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں تحریفر مایا ہے اور گویا یوں سمجھو کہ بیملائی اس بیاری کا تریاق ہے۔

# ہرشخص کا بیرحال ہے

دیکھے! آج کی دنیا ہیں ہم ہیں ہے ہرا کی شخص اپنے گریبان ہیں مندڈ ال کر دیکھے کہ بھی نہ بھی کسی نہ کسی کے بارے ہیں اس قتم کے خیالات پیدا ہو جائے ہیں ،کسی کو کم اور کسی کوزیا دہ ،اور ہے بہت بڑی بیاری کی نشانی ہے ،کیکن ہم پرواہ نہیں کرتے ،اسکے نتیجے ہیں یہ بیاری بڑھ جاتی ہے ،اور آگے چل کر لا علاج ہوجاتی

## حسد کرنا تقدیر پرشکوه کرنا ہے

و کیمو! سوچنے کی بات یہ ہے کہ حسد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقذیر کا شکوہ ہے،اللہ تیارک وتعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے،اے پینعت کیوں مل گئی، اس کے معنی بیہ میں کہ اللہ میاں! آپ نے اس کو پیفنت کیوں دیدی؟ اے الله! آپ نے کیوں اس کومنتخب کرلیا اس نعمت کے لئے؟ میدور حقیقت اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہور ہا ہے، اس واسھے بڑی خطرناک چیز ہے اور حقیقت میہ ہے کہ حسد کرنے والا خود ہی اپنی آگ میں جاتا رہتا ہے،اس محسود کوجس ہے وہ حسد کررہا ہے،اس کونو کوئی نقصان نبیں ،لیکن حاسد دل میں کڑھ رہا ہے،اس کے دل میں جلن ہور ہی ہے، اپنی آگ میں جاتا رہتا ہے، جلن کڑھن میں ختم ہوجا تا ہے، نقصان اس کا صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، کسی اور کونہیں پہنچتا ،للہٰ دااس ہے نجات حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، اورنجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جوا مام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسکے حق میں خوب وعا کیا کرے کہ یا اللہ! اسکے درجات اور بلندکر ، اسکواور نعتوں ہے سرفراز فر ما ، اس کواور نعتیں عطافر مادے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف بھی کرے اس کی اچھا ٹیاں بیان کرے ،انشاء اللہ علاج جوحائے گا۔

### حبدكا تيسرادرجه

تیسرا درجہ حسد کا جو ہے ، اللہ بچائے ، وہ تو بہت ہی خطرناک ہے ، وہ بیہ کسہ اس حسد کی وجہ ہے حاسد کی شخص کے خلاف کوئی کا روائی کرے ، اس کی برائی بیان کررہاہے جمح کے اندر،اس کوبدنام کرنے کی کوششیں کررہاہے،اس کے خلاف پرو بیگنڈہ کررہاہے، اس کے خلاف ایس کاروائی کررہاہے جس سے وہ اپنی موجودہ نعمت سے محروم ہوجائے،اس کا ذکراس آیت کریمہ میں ہے کہ: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

میں حاسد کے شر ہے اللہ کی پناہ مانگا ہوں جب وہ حسد کی کاروائی کرہے،
حاسد کا شرکیا ہے؟ حاسد کا شر ہے ہے کہ وہ حسد کی بناہ پر کوئی کاروائی کرے،اگر وہ
عملی کاروائی نہیں کرتا، بلکہ دل ہی دل میں کڑھ رہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ
نہیں پہنچتا، اس کا نقصان تو اس کو پہنچے گا، کیکن اگر حسد کی بناہ پر وہ ہمارے خلاف
کوئی کاروائی کررہا ہے تو یہ اس کا شرہے، جس سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ ما تگئے
گی تلقین فرمائی گئی ہے۔

## حسد کیوجہ سے کون ہمارے خلاف کا رروائی کررہاہے

جب ہم اپنے کام میں گئے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پنہ کہ ہم سے کون حسد کر
رہا ہے اور حسد کی بناہ پر کیا کاروائی کررہا ہے، ہمیں تو پچھ پنہ نہیں، اگر پنہ ہوتو پچھ
اس کا تدارک بھی کرے، لیکن حاسد کی کاروائیاں ایسی ہوتی ہیں جوبعض اوقات
انسان کو پنہ نہیں لگتیں، اس واسطے اس سورۃ میں فرمایا گیا جہاں اور سب مخلوقات
سے پناہ ما تکواللہ تبارک وتعالیٰ کی ، وہاں حاسد کے شر ہے بھی پناہ ما تکو، کیونکہ تہمیں تو
پنہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس کے خلاف کیا کاروائی کررہا ہے؟
اور کس سے حسد بیدا ہور با ہے؟ اور کون ہے جو حسد کی وجہ سے اس کی مخالف پر تلا

ہوا ہے؟ یاا سکے رائے میں رو ہڑے اٹکار ہا ہے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے ،
اس لئے اس سورۃ کے ذریعہ پناہ مانگنے کی تلقین کی گئی ہے ، اس آیت میں سیبھی
واضح فرمایا گیا کہ حسد ایک بہت بری بیاری اور ایک بہت بری بلا ہے ، اور اللہ
تبارک و تعالیٰ سے سیبھی پناہ مانگنی جا ہے کہ یا اللہ! میرے دل میں کسی بھی دوسرے
کے خلاف حسد بیدانہ ہو۔

### رشك كرناجا زنب

یہاں پیہ بات واضح کر دوں کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی کسی نعمت کو و کھتے ہوئے بیتمنا کرے کہ اس سے بیننت چھن جائے ، مجھے ملے یا نہ ملے اس ے چھن جائے ، پیے صد ، اور ایک بیہ وتا ہے دشک ، رشک اے کہتے ہیں کہ کی دوسرے کوکوئی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آ دی کے دل میں میتمنا بیدا ہوکہ بینعت جیسی اس کولمی ہے، یا اللہ! مجھے بھی دیدے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یا اللہ! حبیباعلم اس کو دیا گیا ہے، ویباعلم جھے کوبھی دیدے، جبیبا تقویٰ اس کواللہ تزارک وتعالیٰ نے عطافر مایا ہوا ہے، ویسا جھے کو بھی ال جائے ،جیسی دولت اس کو ملی ہے، مجھے کو بھی مل جائے ،اس قتم کی یا تیں محض ایک مدتک ہوں کہ اس کو جونعت ملی ہے، اس کے یاس بھی رہے، اور ساتھ ساتھ جھے بھی مل جائے ،اس کوحسد نہیں کہتے ، پیرحسد نہیں ہوتا، پیرٹنگ ہوتا ہے، اس کو حدیث میں غبطہ کہا گیا ہے، پیکوئی گناہ نہیں ، البیتہ رشک کرنا جا ہے اچھی چیزوں میں، جواللہ تبارک وتعالیٰ کی تعتیں ہیں ان کے اندر رشک کرنا جا ہے، اور جو برائیاں ہیں ،ان کے اندررشک نہیں کرنا چاہیے ،معاذ اللہ کی مخص کو کسی **فتی** و

فجور کی وجہ سے دولت مل گئی،اب اس کورشک آ رہا ہے تو بیرشک اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ گناہ کے اندر رشک ہور ہا ہے،لیکن اگر کوئی جائز کام ہے تو اس میں رشک کوئی برانہیں،اس میں کوئی حرج نہیں۔

حافظ ابن حجر کی دعا

حفرت حافظ ابن مجر رحمہ اللہ علیہ جب مج کرنے کے لئے گئے تو حدیث میں ہے:

مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

جب آدمی زم زم کا پانی پیتا ہے تو اس کو پیتے وقت جودعا کرے، تو اللہ جملے جارک و تعالیٰ تیول فرماتے ہیں تو حضرت حافظ ابن تجرنے دعا میر کی تھی کہ یا اللہ مجھے حضرت حافظ میں الدین ذہبی رحمہ اللہ علیہ جسیا حافظ دے دیتیجئے ، یعنی جسیا ان کا حافظ تھا، ایسا ہی حافظ تھا ان کو بھی ال میں کوئی مزا کھتہیں ، حافظ تھا، ایسا ہی حافظ کہ ان کے تھی جائے تو یہ حسد ہوتا ، لیکن ان کو قو ملا ہی ہے، اے اللہ! مجھے بھی و بید ہجتے ، تو اس میں کوئی مزا کھتہیں ہے ، یہ جا کر جہ اور اس کی دعا کرنے میں بھی کوئی مزا کھتہ ہیں ، اللہ جارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کو حسد کی بیاری ہے محفوظ رکھے ، اور اس متم کے اگر خیالات آتے ہیں ، یا آئے سب کو حسد کی بیاری ہے محفوظ رکھے ، اور اس متم کے اگر خیالات آتے ہیں ، یا آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انکو معاف فرما دے اور انکو دور کرنے کی تو فیتی عطافر مائے ۔ آئین

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

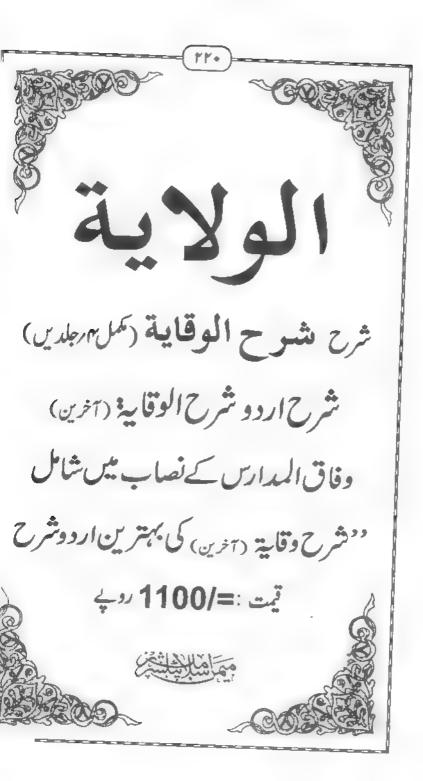



مقام خطاب : جامع مسجد بيت الكرم

ككشن اقبال كراجي

ونت نطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

### بِشعِر اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سورة الناس كى اہميت

(1)

ٱلْحَمْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهُ, وَ ٱشْهَدُ أَنْ لِا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهْ، وَٱشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَلَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانًا مُحَبَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْهًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا - آمَّا بَعُلُ ! فَأَعُوْ ذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي الرَّجِيْمِ ٥ بِسْمِ اللهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ وَ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الثَّاسِ فِي مَلِكِ النَّاسِ ﴿ إِلَّهِ النَّاسِ ﴿ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ ۗ الْخَنَّاسِ ﴿ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُويِ النَّاسِ ﴿ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ﴿ أمَنْتُ بِاللهِ صَلَقَ اللهُ مَوْلَاتًا الْعَظِيْمُ، وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُولِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! بیقر آن کریم کی آخری سورة ہے، جے سورة

الناس کہاجا تا ہے، جومیں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی،اورتقریباً ہرمسلمان کو میر یا د ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے سورۃ الفلق ہے، اور پچھلے کچھ بیانات میں سورۃ الفلق کی بقدرضرورت تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ، اور اس وقت می<sup>عرض</sup> کیا تھا کہ بیدوونوں سورتیں <sup>•</sup>فسل اعسو ذ بسرب الفدق اور قبل اعبود برب الهاس ایک بی ساتھ نازل ہوئیں،اوراس وقت نازل ہوئیں جب کچھ یہودیوں نے حضور بی کریم سرور دوعالم ﷺ برجادو کیا تھا، اوراس جادو کے نتیج میں سرکار دوعالم ﷺ کویہ تکلیف ہوگئ تھی کہ بعض اوقات آپ نے کوئی کام کرلیا ہوتا ، گریہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا ، اس طرح کی صور تحال پیش آتی تھی ،بعد میں اللہ تعالیٰ نے دوفرشتوں کے ذریعے بنی کریم ﷺ کواس بات ہے بإخبر فرمایا که آپ پر جاد و کیا گیا ہے، اور پھراس جاد و کے تو ژکیلئے بید و صور تیس اللہ تبارک وتعالیٰ نے نازل فرما ئیں ،اورجس شخص نے جاد وکیا تھا ،اس نے کنویں میں بالوں کے اندر گر ہیں باندھ کر جادو کیا تھا، نبی کریم سرور دوعالم ﷺ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بنادیا گیا ہتو آپ ان دونوں سورتوں میں سے ایک آیت پڑھتے اورایک گرہ کھولتے ، پھر دوسری آیت پڑھتے اور پھر دوسری گرہ کھولتے ، میہاں تک کہ ماری کی ساری ً سر ہیں گھل گئیں ، اللہ تعالیٰ نے بھراس جادو کے اثر ہے آپ کو محفوظ رکھا،اس میں ہے پہلی سورة سورة العلق كي تفسير بجھلے چند بيانات ميں تفصيل کے ساتھ الحمد لللہ بیان ہو چک ہے۔

سورة الناس كاترجمه

اس دوسری سورت کا تر جمہ میہ ہے کہ حضور نبی کریم سرور دوعالم ﷺ ہے اللہ

تبارک و تعالی فرمارے ہیں: قبل اعدو ذہرب الساس کہو! میں پناہ ما نگنا ہوں اس ذات کی جوہرارے انسانوں کا پروردگارے: ملك الساس جوہرارے انسانوں پ با وشاہت رکھے ہوئے ہیں: اللہ الناس جوہرارے انسانوں کا معبودے ، اس کی پناہ ما نگنا ہوں ، کس چیز سے پناہ ما نگنا ہوں: من شر الوسو اس الحناس اس شیطان کر سے جودل میں وسوسہ ڈ النا ہے ، اور چیچے ہے جاتا ہے : المذی یوسوس فی الصدور الناس من الحنته و انساس جائے وہ شیطانی عمل کرنے والا جنات میں میں تعالی سے ہو۔ ووثوں سورتوں میں تھا بل

آپ دونوں سورتوں میں تھوڑا سا مقابلہ کر کے دیکھیں ، تو پہلی سورت میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ بناہ ، نگر ہوں ہراس چیز کے شر سے جواللہ نے بیدا کی ہے ، جتنی مخلوقات ہیں ان کے شر بناہ یا نگرا ہوں ، وہ چاہے انسان ہوں ، وہ تکلیف پہنچانے والے دشمن ہوں ، وہ جنت ہوں ، چاہے وہ موذی جانورہوں ، چاہے وہ اور کوئی مخلوق ہو جو انسان کو آکلیف پہنچانے والی ہے ، ان سب کے شر سے ، اب اللہ! ہیں آپ کی بناہ ما نگرا ہوں ، اس سورت میں بیڈر ، یا گیا ہے ، اور بیہ سورۃ الناس جو ہے ، بیہ خاص طور سے وسو سے ذالنے والے شیطان کے شر سے بناہ ما نگئے کے لئے ہوں ، ان سورت میں بیڈر ، یا گیا ہے ، اور بیہ سورۃ الناس جو ہے ، بیہ خاص طور سے وسو سے ذالنے والے شیطان کے شر سے بناہ ما نگنے کے لئے ہو ہو ہو ہو ہو ہے ذالنے والے شیطان کے شر سے بناہ ما نگئے کے اس مصیبت سے ، یا ہراس تکلیف سے ، ہم اللہ کو بناہ ما نگئے کی تلقین فرمائی گئی ہے ، ہم اس مصیبت سے ، یا ہراس تکلیف سے ہوا ہے کسی بھی مخلوق سے پہنچے ، مثلاً کوئی وشمنی برآ مادہ ہے ، تکلیف پہنچا نا چاہت ہے ، صدر کرنے والا سے ، حدد کر ر ہا ہے ، حدد کی وج

ے تکلیف پہنچار ہاہے، یا اور کوئی رشنی ہے جس کی وجہ ہے وہ تکلیف پہنچان جا ہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچا نا جا بتا ہے، کوئی ڈ اکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شر سے بناہ مانگی گئی ہے ، تو اس میں درحقیقت بناہ مانگی گئی ہے ان مصیبتوں سے اوران تکلیفوں ہے جوانسان کے جسم کو پہنچی ہیں، یا پہنچ سکتی ہیں اوراس سور ۃ الناس میں پناہ ، نگی کئی ہے ،ان لو وں کے شرے جود نیا میں تو نقصان چاہے خاص نہ پہنچا ئیں ہلیکن آخرت میں نقصان بہنجانے والے ہیں کددل میں وسوسہڈال کرانسان کو کفر میں مبتلا کر دیں ،شرک میں مبتلا کر دیں ، اللہ بچائے گنا ہوں میں مبتلا کر دیں ، معصیتوں کا ما دی بنادیں ،ان کے شرہے بناہ ہانگتا ہوں ،تو اگرخلاصہ دیکھا جائے تو سور**ۃ** الفلق میں پناہ طلب کی گئ ہے ، ان نقصانات سے اور ان تکلیفوں ہے جو انسان کے ظاہری جسم پر دنیا کے اندر پیش آئیں ، ان سے بناہ ما گی گئی ہے ، اور سور ۃ الناس میں اس نقصان ہے بندہ مانگی گئی ہے ، جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے ،اس کی آخرت تباہ کردے ، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے ، تو اس سے پناہ ما ٹُی کَیٰ ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ عجیب تر تبیب اللہ عبارک وتعالیٰ نے رکھی ہے۔

## سورہ فلق میں ایک نفت اور تین صور توں سے بناہ

وبال خل اعدد سرب العلق بين القد تعالى كى ايك صفت بيان كى تى ب قبل اعدود سرب المعدق مين بناه ما نكر بمول ال ذات كى جو يو بھٹنے كى ما لك ہے، يعنى صبح كى ما لك ہے، صبح كے وقت كى ما لك ہے، صرف الك صفت ذكر فرمائى جس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جیسے سے ہوتی ہے تو ظلمت صحیف جاتی ہے،

تاریکی دور ہوجاتی ہے، اندھیراختم ہوجاتا ہے، تو اللہ تبارک وتعالیٰ ہرا ندھیرے کو

دور کرنے والا، ہرتاریکی کو دور کرنے والا، ہرشر کو دور کرنے والا، وہاں صرف ایک
صفت بیان کی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ کی رب الفاق، اور جن سے بناہ مانگی گئ ہے،

ان کی تین صور تیں ذکر کی کی ہیں: و مس شر غاسق اذا و قس، و من شر المفثت

فی المعقد، و من شر حاسد اذا حسد، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بیان کر کے تین

چیزوں سے پٹاہ مانگی گئی ہے۔

### سورة الناس میں تنین صفات اورایک چیز سے بناہ

اورسورة الناس میں القد تعالی کی تین صفتیں بیان کی گئیں: قس اعدود برب النساس مسلك الماس الله الماس ، اورجس چزے پناه مائل گئ ہے، وہ ايک ہی ہے: مس شر الوسواس الحساس تو تين صفتوں كاحوالددے كرايك چزے پناه مائل گئ ہے۔ مائل ہے، اور وہاں ايك صفت كاحوالددے كرتين چزوں سے پناه مائل گئ ہے۔ عجيب وغريب اشاره

اشرہ اس بات کی طرف معدم ہوتا ہے، والقد سجانہ اعلم، کہ دنیاوی نقصان پہنچ نے والے متعدد میں ، بہت ہے ہیں ، کوئی دشن ہے ، کوئی ڈاکو ہے ، کوئی چور ہے ، کوئی تکلیف پہنچا نے وال آ وی ہے وغیرہ وغیرہ سبت سارے ، و علتے ہیں ، اس میں جادو گر ہیں ، چونکہ ان کا نقصان دنیا تک محدود رہے گا ، اور دنیا ہی کی صد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا ، انہذا القد تعالیٰ کی ایک ہی صفت کافی ہے ، ہر خلاف سور ق الناس كے، وہاں ذكر ہے اس نقصان كا جوكوئي انسان كو آخرت ميں پہنجائے، شیطان جو دل میں وسوسہ ڈالے ، اور اس وسوسوں کے نتیجے میں انسان اللہ بچائے ا یہا بھی ہوسکتا ہے کہ گفر اور ارتداد میں مبتلا ہوجائے تو ساری آخرت ہی تباہ ہوگئ اور اگر کفرنہیں تو سُناہ کا وسوسہ ڈال دیے، بیر گناہ کرلو، بیر گناہ کرلو، اور انسان اس وسوسہ کی تعمیل میں کن ہ کر جیٹھے تو جا ہے اور ی آخرت تباہ نہ ہو، کیکن ایک مدت تک اس کوجہنم کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گااور جہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابله میں کہیں زیادہ ہے، ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابراسکوخوشی نہ ملے تو وہ ملکا ہے، بہنست اس کے کہتھوڑی درجہنم میں چلا جائے، جہنم کا عذاب اتنا بخت ہے، اس لئے آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیبت ونیا کی مصیبت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، سذا اس میں القد تعالیٰ کی تمین صفتیں بیان فرمائی گئیں، پناو مانگو، اس ذات ہے جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے ، جو تمام انسانوں کا بادش ہے، جوتمام انسانوں کا معبود ہے، اسکی پناہ مانگو، اس کے حوالے ے پناہ مانگو کہا ۔اللہ آپ تو ہم رے رب ہیں، پروردگار ہیں، آپ نے پیدا کیا، آپ ہی نے یالا پوساء آپ ہی نے یہ وان پڑ ھایا، اور آپ ہی کی سلطنت ہے تمام کا نئات پراورآ ہے ہی ہور ہے معبور جیں ،اورآ ہے ہی کی جم عباوت کرتے ہیں ،لؤ جمیں اس شیطان ہے اپنی پناہ میں رہنے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حفاظت بردلالت كرنے والى صفات

اور تین صفتیں وہ ذکر کی گئی ہیں، جو حفاظت کے اوپر دلالت کر تی ہیں،ر.

کے کیامعنی، وہ ذات جو پرورش کرتی ہے، پالتی ہے، پروردگار ہے، تو جب کوئی کی
کو پالتا ہے، جیسے ماں پچہ کو مالتی ہے، باب بچہ کو پالتا ہے، تو اس کی حفاظت کرتے
ہیں، ہر دم اس کو اپنی آنکھ کے سانے ہیں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کوئی نقصان شہر پہنچ جائے، اسی طرح اگر کوئی با دشاہ ہوا و صحیح معنی ہیں با دشاہ ہو، صحیح معنی ہیں حکمر ان ہو
تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی گلہداشت کرتا ہے، کہ کوئی اسے نقصان شہر پہنچ جائے، اور جب وہ معبود ہے تو جو بندہ اس کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ تینوں مفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فر مائی گئی ہیں، کہ جو حفاظت کرتا ہوں، تو یہ تینوں مفتیں اللہ تعالیٰ کی ایسی ذکر فر مائی گئی ہیں، کہ جو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی ہیں کہ ہم تو آپ کی عبادت کرنا ہوں، تو یہ تینوں ہیں کہ ہو حفاظت کا مفہوم اپنے اندر رکھتی

## تين صفات ميں عجيب نكته

اور بعض علماء کرام نے اس میں یہ نکتہ بھی ذکر کیا ہے کہ: بسر ب النساس ،
ملک الناس ، الله الناس ، میں جواللہ تعالیٰ کی تین صفتیں ذکر کی گئی ہیں تو رہ ہے
اشارہ ہے ، انسان کے بجین کی طرف کہ بجین میں اس کی نشونما کا دور ہوتا ہے ، اس کو
اللہ تعالیٰ پالتے ہیں تو : سرب انساس سے بچوں کے لئے ، بجین کے لئے : ملک
اللہ تعالیٰ پالتے ہیں تو : سرب انساس سے بچوں کے لئے ، بجین کے لئے : ملک
النساس ، سے جوانوں کے لئے کہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کو پہتہ چاتا ہے کہ میں
النہ تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں ، اور جب بردھایا ہوتا ہے ، تو بردھا ہے میں آدمی
اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے ، عبادت میں زیادہ لگتا ہے : السه النساس ، تو اس

حوالہ دے کر القد تبارک و تعالیٰ تلقین فر مارہے ہیں کہتم یہ کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں،
اس ذات ہے جوسارے انسانوں کا پرور دگار ہے، سارے انسانوں کا بادشاہ ہے،
سارے انس نوں کا معبود ہے، پناہ کس ہے مانگتا ہوں: مسن شسر السوسسواس
السخت اس اس شیطان کے شرہے جو دسوے ڈال کر چیچے ہے جاتا ہے، بیصفت
بیان کی ہے شیطان کی ، اور حدیث ہیں اس کی تفصیل آئی ہے۔

#### شيطان كاوسوسه ڈ النا

حدیث میں تفصیل بیآئی ہے کہ شیطان ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور
اس طرح لگا ہوا کہ وقافو قاجہاں اس کوموقع ملتا ہے انسان کو گناہ پرآ مادہ کرتار ہتا
ہے، بیگناہ کرلو، وہ گناہ کرلو، کوئی نامخرم سامنے آیا، تو وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ
اس کود کیچے کرلذت لے لو، کوئی بات کسی ک نکلی تو اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ فیبت
کرلو، کوئی موقع آیا تو دل میں ڈالتا ہے کہ جھوٹ بول جاؤ، کوئی موقع آیا تو کہتا ہے
کہ چلوبھی نماز چھوڑ دو، غرض مختلف قتم کے تنا ہوں کا وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔

ہیچیے ہمٹ جانے کا مسطلب

بھے ہت جانے کا مطلب اور یکھے ہٹ جانے کے کیا معنی کہ اس سے ذال کر یکھے ہٹ جاتا ہے؟ اس

کے دومعنی ہیں ، ایک معنی ریہ ہیں کہ وسوسہ النا تو ہے ، اور ترغیب دیتا ہے کہ فلال

گناه کرلو، لیکن میددل میں ڈال کرا، رآ ، می کو غلط رائے میں لگا کرخود بھاگ جاتا

ہے، بیعنی اس کی ذیعے داری نہیں لیت کہ میں نے تمہیں ورغلایا تھا، لہٰذا تنہاراعذاب

میں بھگت لوں گا نہیں بس غلط رائے پر قبال کر دووا کک ہوجائے گا ،اورانسان کواس

میں مبتلا کروے گا،ایک تو اس کے معنی سے ہیں ،اور دوسرے معنی حدیث میں نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارش دفر مائے ، کہ شیطان کا معاملہ سے ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں برے برے خیالات ، برے برے ارادے پیدا کرتا ہے۔

ذ کراللہ ہے شیطان بھاگ جاتا ہے

لیکن ان ارادوں کے پیدا کرنے کے بعد جوں ہی اللہ کا بندہ اللہ جارک و
تعالیٰ کا ذکر کر لیتا ہے تو شیطان فورا نیجھے بت جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، لیعنی اللہ
تارک وتعالیٰ اس لفظ کے ذریعے اس بات کی طرف اشارہ کررہے ہیں کہ اس کے
وسو سے سے زیادہ مت ڈرو، سے ہے تو خطرناک، اگر وسوسہ کام کرگیا تو تمہاری
آ خرت تباہ کرد ہے گا،لیکن زیادہ ڈرنے کی بات نہیں کیونکہ سے وسوسہ ڈالٹا ضرور
ہے، لیکن جوں ہی تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کردگے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو گے،
اللہ تعالیٰ کاذکر کردگے، یہ چیھے ہے جائے گا، یہ معنی ہیں الوسواس السخساس،
اللہ تعالیٰ کاذکر کردگے، یہ چیھے ہے جائے گا، یہ معنی ہیں الوسواس السخساس،
اللہ تعالیٰ کاذکر کردگے نے فرمایا۔

وَإِمَّا يَسُرَعَنَّكَ مِنَ الشَّيُطِي رِعٌ فَالسُتَعِدُ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَبِيمُ . (حم معده: ٢٦)

ترجمہ: '' جب تمہیں شیطان کی طرف ہے کوئی کچوکہ لگے'' قرآن کریم نے کچوکہ لگے''قرآن کریم نے کچوکہ لگے''قرآن کریم نے کچوکہ لگئے 'کا دفظ استعمال کیا ، یعنی تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے ، یا کوئی براارادہ ڈالے تو فورا اللہ کی پناہ مانگ ہوں ، یہ شیطان میں ہے تو فورا اللہ کی پناہ مانگ ہوں ، یہ شیطان میں ہے دل میں سے باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے میرے دل میں سے باتیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ کے

طرف رجوع کرلو، تو القد تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بیتیج میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج میں ، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج میں ، یہ بیتیج ہٹ جائے گا ، پھر یہ تہہیں آگے جاکر نقصان نہیں پہنچ سکتا ، اگر بندہ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا ، اللہ تعالیٰ کو یا دئیس کیا ، تو اللہ کا اور تہہیں گناہ میں تعالیٰ کو یا دئیس کیا ، اور تہہیں گناہ میں بیتال کردے گا ، لیکن اگر اس موقع پرتم اللہ کو یا دئرلو ، اللہ کی پناہ لے لو ، اللہ سے بناہ ما نگ لوتو یہ شیطان بیتی ہٹ جائے گا ، اور پھر جب موقع ملے گا دوبارہ آئے گا ، پھر موقع پر پھر وسوسہ ڈالے گا ، پھر اللہ کی بنا ، لے لوگ پھر ذکر کر لوگ پھر بیتی ہے ہے گا ۔

## خَنَّاس كِمعنى بهت يبجهم منن والا

اوردیکھویہاں قرآن کریم نے فرمایا خساس کے معنی ہیں بہت پیچے ہٹنے والا ،اور حیاس کے معنی ہیں بہت پیچے ہٹنے والا ،ایک تو ہوتا ہے خوانس لینی ایک مرتبہ پیچے ہٹنے والا ،اور حیا کرتا ہے ،اور معنی بہت پیچے ہٹنے والا ، لینی بار بار حملے کرتا ہے ،اور بار بیچے ہٹنے والا ، لینی بار بار حملے کرتا ہے ،اور بار بیچے ہٹنا ہے ،ہر حملے کے موقع پرآسان مان میں جائے ہے کہتم اللہ کی طرف رجوع کرو ،اللہ کی پناہ مانگو کہ یا اللہ! بیدول میں خیال زال رہا ہے ، مجھے اس کے شر سے محفوظ کرد بیجئے ، اور جھے طاقت دے دیجئے ، کہ میں اس گناہ سے فیج جاؤں ، تو نتیجہ بیہ ہوگا کہ چیجے ہیں جائے گا ،ای لئے فرمایا:

اِنَّ کَیُد الشَّیُطٰیِ کا کُ صعیُفً ہے۔ (انساء ۲۶) ترجمہ:''شیطان کی تدبیریں بڑی کمزور ہیں' بیانسان کے اوپر مسلط تورہتا ہے، کیکن جہاں ذرا آ دی جم گیا اس کے مقابلے پر توبیہ بھاگ جاتا ہے، پھرا ہے نقصان نہیں پہنچا تا۔

شیطان کے زہر کا تریاق

دیکھو!اللہ تبارک وتعالیٰ کی حکمت اور حکمت ہے یہ بات بعید ہے، کہ وہ زہر
پیدا کر ہے، اور تریاق نہ تلائے ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو کوئی بیاری پیدا کی ہے،
اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، جو زہر پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے، تو
جب شیطان کو پیدا کیا تو شیطان انسان کیلئے زہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے،
اس کی رحمت ہے ، اس کی حکمت ہے ہے مکن نہیں تھا کہ وہ زہر تو پیدا کر ہے، اور
تریاق نہ پیدا کر ہے، اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کا تریاق پیدا کیا ہے۔
ایک زہر بیلا لیو دا اور اسکا تریاق

ایک مرتبہ میں ایک سفر پر جار ہاتھا، جنو بی افریقہ میں کیپ ٹاؤن کے قریب
گاڑی میں سفر کررہے ہے ، تو رائے میں ایک جگہ ایسی آئی کہ بن می خوبصورت معلوم
ہورہی تھی، منظر بہت اچھا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر رک جا کیں، تو
تھوڑی دیر رک کرچلیں کے ، قریب میں سانے ایک درخت نظر آیا، چھوٹا سا درخت
تھا، اس کے پتے بڑے خوبصورت تھے، اور ایسے لگ رہے جیسے مخمل کے پتے ہوں،
تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ہاتھ لگانے لگا، وہ جنگی پودا تھا، میں نے اس کو
ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، و کھنے کے لئے کہ کیسا ہے، میرے جوساتھی تھے انہوں نے
ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا، و کھنے کے لئے کہ کیسا ہے، میرے جوساتھی تھے انہوں نے

كيوں؟ كہاك بيابيا بودا ہے كداس كے اوپر ہاتھ لگاؤ تواس سے الى تكليف ہوتى ہے جیسے بچھو کے کا نے ہے ،اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان تو جیسے بچھو کے کا نے ہے تکلیف ہوتی ہے، در دہوتا ہے، اس لئے اے ہاتھ ندلگا ہے گا، میں بڑا جران ہوا، اور ساتھ ہی میں کہا کہ بیتو بڑی خطرناک چیز ہے، آپ نے مجھے بتا دیا تو میں اس ہے رک گیا ،نجانے کتنے لوگ اجنی جو گزرتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگالیس مجے اور انہیں تکلیف پہنچ جائے گی ،گرانہوں نے کہا کہ ایک عجیب بات یہ ہے کہ جہاں میہ بودا ہوتا ہے، ای کی جڑ میں ایک اور بودا نکلتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ساری تكليف دور بموجائ كي من في كهاكه: فتسارك اللَّهُ احسنُ الْحالِقِين جوزم پیدا فر مایا تو اس کا تریاق بھی ساتھ ساتھ موجود ہے، اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی رحمت اور حکمت کا معاملہ رہیہ ہے ، تو اس وقت مجھے ایک بیعبرت ہوئی کہ دیکھو کہ بیہ و کھنے میں کتنا خوبصورت پودا ہے ، کتناحسین ہے کہ بے ساختہ دل جا ہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں بڑا جسین ہے، لیکن اتنا خطرناک اور اتنا ز ہریلا ہے کہ بچھو کے کا شے جیسی لہریں اس میں پیدا ہو جاتی میں۔

گناہ خوبصورت زہر ملے بودے کی ما نند ہیں

تو پیرونیا میں جینے گزہ ہیں ،ان سب کی ایک مجسم مثال میہ بودا ہے کہ و تکھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں ،اوراپیامعلوم ہوتا ہے کہان سے بڑالطف آئے گا، برا مزا آئے گا، بڑی لذت عاصل ہوگی ،لیکن انجام کے اعتبارے وہ زہر ملے ہیں ، · ہ نیمو نے اپنے جیسے ہیں ، ایک تو سیبق ملا ، دوسراسیق پیملا کہ اللہ تعالی جہال کہیں

کوئی زہر بیدا کرتے ہیں ، اس کا تریاق بھی بیدا فرماتے ہیں ، اس کے ازالے ک تدبیر بھی عطافر مادیتے ہیں ، تو جب شیطان کو بیدا کیا جو انسان کے لئے ایک زبر تھا، تو اس کا تریاق بھی اتنا آسان بنادیا ، اس کا تریاق سے کے اللہ کی طرف رجوع کرلواس کی بناہ میں آجا کو ، جب شیطان تمہارے دل میں کچوکہ لگانے لگے تو اللہ کی بناہ ما نگو، یا اللہ! میرے ول میں سے خیال آرہا ہے مجھے اس سے بچالے، شیطان کے شرے بچا لیجے ، اگر پہلے خیال آجائے تو پہلے بناہ ما نگ لواللہ تعالی سے ، اور اگر خدا نہ کرے اس شیطان کے شرے متاثر ہوکر ، مغلوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کرلیا تو تریاق ہے کہ تو بہ کرواور کہو:

ٱسْتَعْفِرْاللَّه رَبِّي مِن كُلِّ دنب وَٱتُّوتُ اِلْيَهِ

ے : جوتو بہ کرلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گنا ہوں ہے وہ ایسا ہوجا تا ہے کہ جیسے کہ کناہ کیا ہی نہیں تھا ، تو میہ مفہوم ہے : مس شر الوسو اس الحساس کا ، اللہ تبارک و تعالیٰ اینے فضل وکرم سے اور اپنی رحمت ہے ہم سب کو اس کے شرے محفوظ رکھے ، آمین

وآخردعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

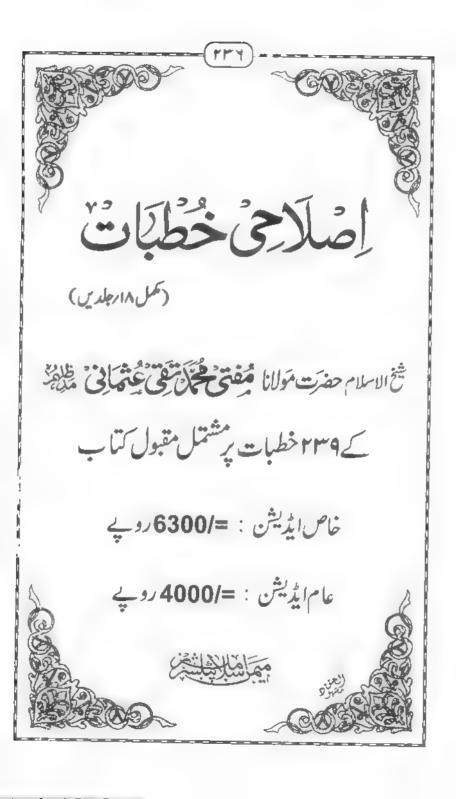



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

وت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر ۱۸

اللهُمْ صلَ على مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَدَّتَ على الرِهْمَ وَعَلَى الرِالِرِهِمِمُ اللهِ عَلَى الرِالِرِهِمِمُ اللهُمُ عَلَى الرِالِرِهِمِمُ اللهُمُ عَلَى اللهُمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَن اللهُمُ عَلَيْ اللهُمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ مَن اللهُمُ عَلَيْ الرَّفِيمَ وَعَلَى اللهُمُ عَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّالِ الرَّهِمِيمَ وَعَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّهُمِيمَ وَعَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّهُمِيمَ وَعَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّهُمُ عَلَيْ الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الرَّهُمِيمَ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُمُ وَعَلَى الْمُعْمِلِيمَ وَعَلَيْ الْمُعْمِلِهُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَيْ الْمُعِلَّمِ وَعَلَيْ الْمُعْمِلِهُ وَعَلَيْ الْمُعْمِلِهُ وَعِلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَيْ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ عَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعَلَيْ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ وَعَلَى الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلُومُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلُومُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلِهُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلُومُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلْمُ وَعِلْمُ الْمُعْمِلُومُ وَعِلْمُ الْمُعُمِلُومُ وَالْمُعْمِلُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِلُومُ وَعِمْم

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# خيالا ت اوروہم كاعلاج

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمدُهُ وَسُتَعِينُهُ وَنَسَتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِن شُرُورِ إِنْفُيسَاوَمِنُ سَيِّفاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُده اللّه فلا مُصلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِنَا لَالله اللّه فلا مُصلَّ لَهُ وَمَنْ يُصلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِنَا لَالله اللّه الله فَالله عَلَيْهِ وَعَلى وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وِ بَازِكُ وَسَلَّم تَسُلِيماً كَثِيرًدُ امّا بِعدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ السَّعْلَى الرَّحِيْم ، قُلُ اعْمُودُ بِاللّهِ مِن السَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الوَسُواسِ مِن اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم ، قُلُ النّه مِن الله مولايا العظيم. وصدق رسوله السَّاسِ الكريم، و بحر عبى دالك من الشاهدين و الشاكرين. السّاكون. السّاس الكريم، و بحر عبى دالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

بزرگانِ محترم و برادران عزیز! بیقر آن کریم کی آخری سورت ہے، جومیں

نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اس کی پھر تئے ہے، اس کی پھر تئے ہے، اس کی پھر تئے میں نے بچھلے جمعہ میں شروع کی تھی ، اور اس کا پس منظریہ بتایا تھا کہ حضور اقد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھ میہودیوں نے جادوکرنے کی کوشش کی تھی ، اس موقع پر سے اقد صلی اللہ علیہ وسلم پر پچھ میہودیوں نے جادوکرنے کی کوشش کی تھی ، اس موقع پر سے

دوسورتیں نازل ہوئی تھیں" قل اعو ذیرب العلق اور قل اعو ذیرب الناس "جن کومعو ذیتین کہا جاتا ہے، اور اس میں نمی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کواللہ جل شانہ کی پناہ مائکنے کی تلقین فر مائی گئی ہے، پہلی سورت کا بیان الحمد لله کمل ہوگیا تھا، اور

ووسری سورت سورة الناس کی تشریح میں نے بچھلے جعد میں شروع کی تھی۔

سورة كاترجمه

ترجمہ سورۃ کا بیہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمار ہے ہیں کہ' قل"تم ہیہ کو کہ: کہ' اعبو ذیسرت الناس "میں پٹاہ ما نگیا ہوں اس ذات کی جوتمام انسانوں کا پروردگار ہے"مسلك السناس"جوتمام انسانوں کا باوشاہ

ہے''انے الساس"جوتمام انسانوں کا معبود ہے، اس کی پناہ مانگتا ہوں، کس چیز ہے ''مین شسر السوسواس المحناس ''اس مخلوق کے شرے جو وسوسہ ڈالتی ہے اور پیچھے

ہٹ جاتی ہے لیتنی شیطان، شیطان کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ بیہ سلسل انسان کے دل میں وسوسہ ڈالنے کے پیچھے لگا

رہتاہے۔

وسوسے کی قشمیں

وسوے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں ، بعض اوقات وسوے گنا ہول کے

ہوتے ہیں کہتم فلاں گناہ کرلو، فلاں چیز جو تا جائز ہے وہ دیکھلو، فلاں بات جو تا جائز ہے وہ ن لو، فلال بات جو تا جا ئز ہے وہ زبان سے کہددو، فلال کام جو ناجا ئز ہے وہ کرلو، اس قسم کے وسوے گناہ میں مبتلا کرنے کے ڈالٹا رہتا ہے، اوربعض اوقات ایمان کے بارے میں وسوے پیدا ہونے لگتے ہیں، پیٹنیس کہ اللہ میاں موجود ہیں کے نہیں ، مثلاً یہ وسور کہ پیتینیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو باتیں ئی ہیں وہ درست ہیں کہنہیں ،اس قتم کی باتیں اور وسوے ڈالٹا رہتا ہے، تو شیطان تولگار ہتا ہے اس کام میں کہانسان کے دل میں مختلف وسوے ڈالے ،کیکن حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جب کوئی بندہ ایسے وسوسوں کےموقع پراللہ کا ذکر کر لیٹا ہے تو بہشیطان تیجھے ہے جاتا ہے"من شسر الوسواس المنحناس" اس لئے فرمایا گیا کہ ہے تو وسوے ڈالنے والانیکن کمز ورتجی بہت ہے، ذ راانیان اس کے آگے ڈٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لے، اور اللہ تعالیٰ کا ذكركر لے، توبہ بيجھے ہٹ جاتا ہے، پھرآ گے اس كى صفت بيان فرنا كى كە السلەي یہ و سو می صدور الناس" جوانسانوں کے دلوں میں وسوے ڈالٹاہے، پھرآ خر مين قرمايا كه من البعنة والناس" ليعني بيروسوت والتي والي جتات مين سي بحي ہیں ، لیعنی شیاطین اورانسا نوں میں ہے بھی ہیں ، کہ بعض انسان وہی کا م کرتے ہیں جوشیطان کا کام ہے،تو اےاللہ! میں ان دونوں کے شرے آپ کی پناہ ما نگتا ہوں، اس پوری سورت میں در حقیقت انسان کو وسوسوں سے بیخے کی تلقین فر مائی گئی ہے، اوراس کے لئے اللہ کی بناہ ما نگنے کی دعوت دی گئی ہے۔

## دل ود ماغ ہر وقت سو جتے ہیں

جبیها میں ابھی عرض کرر ہاتھا کدانسان کا دل ور ماغ میہ ہروفت کچھ نہ کچھ کام كرتار ہتا ہے، كچھ نہ كچھ خيالات آتے رہتے ہيں، كو ئی لحدانسان كااپيانہيں ہے، جس میں کوئی نہ کوئی خیال نہ آر ہا ہو، ہر لحہ کوئی نہ کوئی خیال آتار ہتا ہے، یہ خیالات اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں ، اور شیطان جا ہے وہ جنات میں ہے ہوں با انسانوں میں ہے ہوں ، اور انسانی شکل میں سب سے بڑا شیطان انسان کا ا پنائفس ہے، سارے گناہ شیطان کی وجہ ہے نہیں ہوتے ، اہلیس کی وجہ ہے نہیں ہوتے ، بہت ہے گناہ انسان کی اپنی نفس کی خواہشات کی وجہ ہے ہوتے ہیں ، تو انسان کے ول میں بیخیالات اور وموہے آئے رہتے ہیں ، ان کا علاج کیا ہے؟ اوران کوئس طرح دورکیا جاسکتا ہے،اورئس طرح ان کے شرہے بچا جاسکتا ہے،وہ اس سورت کا موضوع ہے۔

دوشم کے وسوسے

یہ وسوسے جوانسان کے دل میں آتے میں دوفتم کے ہوتے ہیں، ایک وسورہ وہ وتا ہے جواللہ بچائے ایمان وغیرہ سے متعلق آنے لگتا ہے ، کوئی بھی انسان ا پیانہیں ہےخواہ کتنا بھی بڑامسلمان ہو، کتنا بڑامتی پر ہیز گار ہو، بھی نہ بھی اس کے دل میں کوئی خراب قتم کے وسوے نہ آئے ہوں ، دل میں شیطان وسوے ڈالٹا ہے کہ ہم ایمان تولے آئے اللہ تعالیٰ کے اوپر ، اللہ تعالیٰ کی وحد انیت پر ، رسول اللہ صلی التدعليه وسلم كي رسالت ير، مرنے كے بعد كى زندگى ير، آخرت ير، جنت ير، جنم ير،

لیکن کبھی کبھی شیطان بیوسوے ڈالٹا ہے کہ بیہ با تیں تھیجے بھی ہیں یانہیں؟اں قتم کے خیالات انسان کے دل میں ڈالٹا ہے، بیہ وسوسہ اگر زیادہ بیچھے پڑ جائے تو پھر

انیان کوتابی کی طرف لے جاتا ہے۔

بدوسوسدا يمان كى علامت ہے

لیکن حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک محانی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں تو بہت سخت پریشان ہوں ، اور پریشانی کی وجہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے وسوے آتے ہیں ، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان ہے نکالنا اینے جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر سمجھتا ہوں، لینی خیالات تو آرہے ہیں بار بار، لیکن وہ اتنے برے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہوجانا زیادہ پسند ہے بہنسبت اس کے کہ میں وہ باتیں زبان سے اوا کروں ، ایسے خیالات مجھ کوآتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا، فر مایا کہ اس ہے بالكل يريشان مت بو أذاك صريح الايمان "ميتو عين ايمان كى علامت ب کیونکہ شیطان وسوے ڈالتا ہی اس شخص کے دل میں ہے جومؤمن ہو،اگرکو ئی آ دمی کا فر ہے تو شیطان کواس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے ہی اس کا مطبع ہے، اس کا بیر و کار ہے، اور وہ کفر میں مبتلا ہے، وہ تو پہلے ہی ہے مبتلا ہے، وہ شیطان کا مقصد بورا ہور ہاہے ، اس کے پاس کیوں جائے گا ، وہ تو آتا ہی صاحب ايمان كے پاس ب، جس كے پاس ايمان باس كے پاس وہ جاتا ہے، تاكدار کے ایمان کوخراب کرنے کی کوشش کرے، اورخوب مجھالو کہ جب تم کہدرہے ہو کہ

ان کوزبان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ایمان ہے، تو ان مطلب میہ ہے کہ ایمان ہے تو ان وسوسوں کے آنے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔

چور مال والے گھر میں آتا ہے

ہارے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کمی قدس اللہ تعالیٰ سرۂ ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ،آمین سابیا قصہ ان کے ساتھ بھی پیش آیا کہ کسی نے آ کران ہے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں مجھے تو سخت پریٹانی ہوگئی ہے، ول میں ایسے ایسے دسوے آتے ہیں، کفر کے شرک کے ، ان سے میں سخت پریشان ہوں تو حضرت نے فر مایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بیتو تمہارے مؤمن ہونے کی علامت ہے، اور دیکھو! چور ڈاکوای گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈاکو : بیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں، خالی ہے تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ توشیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے، ایمان کا مال ہوتا ہے،ایمان کی دولت اگر کس کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھیننے کے لئے جاتا ہے، اگرالعیاذ بااللہ کا فر ہے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں ، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو وہاں جا کراس کو کیا ملے گا؟ بیقو تمہارے ایمان کی علامت ہے، گھبراؤنہیں یریٹان مت ہو، اور اس کا علاج مبی ہے کہ آ دمی اس ہے بے پرواہی برتے ، اس ہے کچھزیا دہ پریٹانی کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا:

إِنَّمَا النَّجُوٰي مِنَ الشَّيْطَنِ لِيَحُرُّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَآرُهُمُ

شَيئًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المحادلة: ١)

بارى تعالى فرماتے ہيں كەرىشىطان بے جوسر كوشى كرتا ہے "نــحوا" كے معنی ہیں سر گوشی ، یعنی تنہارے ول میں بیروسوے ڈالتا ہے ، تا کہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے، صدمے میں مبتلا کرے، اس لئے اس تتم کے خیالات ول میں ڈالٹا ہے،اس تتم کے دسوے دل میں ڈالتاہے،اور قر آن نے واضح کہددیا کہ' وَلَیْسسَ بصَارَ حِمْ شَيْنًا إلَّا بإذُن الله "بيمؤمنون كوبر كركوني نقصان بين يبي سكما ، مرالله كا تھم ہوجائے تو بات دوسری ہے، گراللہ میاں ظالم نہیں ہیں جو بلا وجہ بندہ کوشیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کردیں ، اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کردیں ، اس کئے بیکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، بیاس لئے عرض کردیا کہ بہت ہے صاحب ایمان کو بھی نہ بھی اس قتم کے شک کے وسوے آنے لگتے ہیں، اور اس سے وہ گھبراجاتے ہیں، قر آن وحدیث نے واضح طور پراس کی نفی کر دی ، کہ تھبرانے کا موقع نہیں ہے ، اللہ تبارک و تعالی کے عکم سے وہ مجمی نقصان نہیں پہنچائے گاتہ ہیں ، اگر صرف وسوسے کی حدتک خیال آر ماہے تو آنے دو، خودخم ہوجائیں گے۔

### ان وسوسول كاعلاج

بال البنة ال صورت من ان وسوسول كاعلاج وبى ہے جوال سورت من شر بنايا كميا كريكهو: قبل اعوذ برب الناس ، ملك الناس ، الله الناس ، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الحنة والناس،

یہ پڑھ کراللہ تبارک و تعالیٰ کی بناہ ما تگویہ سورت ہر مسلمان کو یا دہوتی ہے، پڑھ لے اللہ اچھا ہے، ورندا پی زبان میں ما تگ لو کہ یا اللہ! بیشیطان مجھے پریشان کررہا ہے، اپنے رحمت ہے مجھے اپنی بناہ میں لے لیجئے، بس انشاء اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہوجا وَ کے، اس کی پرواہ بھی مت کرو، اور یہی معنی ہیں "آئے۔ نئے اس" کے، جب اللہ کاذکر کے، اس کی پرواہ بھی مت کرو، اور یہی معنی ہیں "آئے۔ نئے اس" کے، جب اللہ کاذکر کر میں یہ بناہ ما تگ لیمنا بھی کر لے گا، اللہ کے ذکر میں یہ بناہ ما تگ لیمنا بھی واضل ہے، جب بناہ ما تگ لو گے تو انشاء اللہ شیطان دور ہوجائے گا، یہ وسوے جو المحل و غیرہ سے متعلق آتے ہیں، عقائد کے متعلق آتے ہیں، ان کا تو حل خود مرکار وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا، اور اس سورت کے اندر بھی بیان کردیا گیا۔ وصو سے کی ایک فیسم ' دا ہم' ،

ایک اور وسوسہ جو وہم کی بیاری ہوجاتی ہے، مثلاً وسوسے آرہے ہیں کہ
میں ناپاک ہوگیا، پاکی ناپا کی کے مسئلے میں آدمی مبتلا ہوجا تاہے، شریعت نے تین
مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ پاؤں دھونے کا تھم دیا ہے، ہاتھوں کو، منہ کو، پاؤں کو تین
تین مرتبہ دھولیں ا تناظم ہے، اب بعض اوقات شیطان میدوسوے ڈالٹا ہے کہ بیس
شیرا تو وضو ہی نہیں ہوا، تین مرتبہ دھونا تیرے لئے کا فی نہیں ہے، تیرا پاؤں خشک رہ
گیا، تیری کہنی خشک رہ گئی، تیرا ہاتھ خشک رہ گیا، اس تسم کے وسوے ڈالٹا ہے، اور
در حقیقت اس تسم کے وسوے ڈالئے ہے اس کا منشاء میہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل
میں میہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو پاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضوکر ائے گا،
بہاں تک کہ ایک آباز میں ایک گھنٹہ کے اس کا خب ایک نماز میں ایک گھنٹہ

لگے گا توایک وقت ایسا آئے گا، کہ وہ بیسوچ گا کہ بیتو بڑا مشکل ہوگیا میرے لئے نماز پڑھنا، اس طرح وہ نماز چھڑوادے گا، تو بیہ وسوسہ مجمی شیطان ڈالیا ہے، اور بہت سے لوگ اس میں مبتلا ہوجاتے ہیں، وہم کی بیاری پیجی شیطانی تصرف ہے۔ اس وہم کا علاج

اس کاعلاج ہزرگوں نے بیفر مایا، کہ جس چیز کا وہم پیدا ہور ہاہے، آ دمی اس کی زبردتی خلاف ورزی کرے، مثلاً تین مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھولیے مناسب طریقے پر جیسے دھوئے جاتے جیں، پھر بھی یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ خشک رہ گیا لاؤ، دوبارہ دھولوں تو اب اس کی مخالفت کرو، اور کہونہیں نہیں، اب دوبارہ نہیں دھوں گا، زبردی اس کی مخالفت کرے تو اس صورت جس رفتہ رفتہ وہ شیطان ما ہو س

> وہ بھاگ جائے گا،اس کا بھی علاج ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ

ہارے بزرگوں بیں سے شاید حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ
بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک مربتہ وضو کرر ہاتھا، جب وضو کرکے فارغ ہوکر چلاتو
ذہمن ہیں خیال آیا کہ کہنی خشک رہ گئی ہے، میں نے سوچا کہ بیشبہ دل میں پیدا ہوا
ہے، تو اس کودور کرنا چا ہے، چنا نچہ دوبارہ واپس گیا اور جا کر کہنی کے اوپر یائی ڈال
کرخشکی کا جو خیال تھا وہ دور کرلیا، پھر چلا ،تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ شاید با کیں
کرخشکی کا جو خیال تھا وہ دور کرلیا، پھر چلا ،تھوڑی دور گیا تو خیال آیا کہ شاید با کیں
کہنی خشک رہ گئی ہے، بید دل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ بیشبہ کیوں چھوڑیں،

دوبارہ گئے اور جا کر دوسری کہنی بھی دھولی، پھر ذرا آگے چلے تو پھر خیال آیا کہ نخنہ
خشک رہ گیا ہے، جب تیسری مرتبہ یہ خیال آیا تو بیس نے دل میں کہا کہ اچھا یہ
حضرت آپ ہیں، یہ کہہ کر میں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے، تم
کہتے رہوکہ وضونہیں ہوا، آج ہم بغیر وضوی کے نماز پڑھیں گے، اور پھر یہ فرمایا کہ
اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہوگیا تھا، وہ زندگی بھرای شک میں،
اگر میں اس وقت یہ نہ کہتا تو یہ زندگی بھر کا وظیفہ ہوگیا تھا، وہ زندگی بھراس شک میں،
وسو سے میں اور ای وہم میں جتلا رکھتا، اور ہر تھوڑی دیر کے بعد اس تتم کے
وسو سے ڈالن البند االجمد للہ اس کا علاج ہوگیا، اس کے بعد پھر وہ وسو سنہیں آیا، بہر
صال اعلاج اس کا بہی ہے کہ زبر دی اس وہم کی مخالفت کی جائے۔

### نماز میں وہم کا واقعہ

بعض مرتبہ نماز کے اندر ہوتا ہے کہ پیتی نماز سے ہوئی کہیں ہوئی ، بیاتی

کثرت سے وسو سے ڈالٹا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہے ہیں ، ایک
ایسے ہی صاحب تصحفور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بیں ان کو بیوہ ہم ہو
جاتا تھا کہ نماز میں میر اوضوٹوٹ گیا ہے ، بیوہ ہم ہوتا تھا اور آ کر انہوں بنے بیہ کیفیت
حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ یا رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم میں جب
نماز پڑھتا ہوں تو ایسا خیال ہوتا ہے کہ وضوٹوٹ گیا ، تو آ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے
زیادہ محکیم کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہار اوضونہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تم کوئی
بد بومحسوس نہ کرو، یا آواز نہ س لو، حالانکہ وضوٹوٹ نے کے لئے ضروری نہیں کہ آ دمی
بد بومحسوس نہ کرو، یا آواز نہ س لو، حالانکہ وضوٹوٹ ہوگئ ہے تو وضوٹوٹ جاتا ہے ، لیکن

اس ہے بیفر مایا کہ تمہمارا وضواس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ تمہمیں بدیونہ آجائے ، یا آواز نہ آجائے ،اس وقت تک تمہمارا وضوئیس ٹوٹے گا۔

بعض لوگوں کی غلطی

بعض لوگ اس حدیث کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھئی حدیث میں نبی کریم
سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے کہ بد بوجب تک ندآئے ، یا آواز جب
تک نہ بو،اس وقت تک وضونہیں ٹو شا، مجھے خودا یک صاحب لیے جو کہتے تھے کہ بھئی
ہم مولوی ملاؤں کے پیچھے نہیں جاتے ، ہم تو قر آن وسنت کو براہ راست و کیھتے ہیں،
براہ راست قر آن شریف کے اور حدیث کی کتابوں کے ترجے پڑھیں گے اور جو
مطلب بچھ میں آئے گا اس پڑمل کریں گے ، بیان کا ذہن تھا جیسا کہ آج کل بہت
مطلب بچھ میں آئے گا اس پڑمل کریں گے ، بیان کا ذہن تھا جیسا کہ آج کل بہت
اللہ وعلیہ وسلم نے بیفر مایا ہے کہ جب تک بونہ ہو، آواز نہ ہو، جب تک وضوراقد س صلی
تو وہ فرمانے گے کہ حضور نے بیفر مایا ہے ، البذا ہما رے لئے تو حضور کا قول جمت
تو وہ فرمانے گے کہ حضور نے بیفر مایا ہے ، البذا ہما رے لئے تو حضور کا قول جمت
ہے ، اما م ابو حذیفہ پچھ کہ درہے ہیں ، اما م شافعی پچھ کہدرہے ہیں ، اور انکہ پچھ کہہ

خودرائی سے گراہی پیدا ہوتی ہے

تو یہ گراہیاں در حقیقت خود رائی سے بیدا ہوتی ہیں کہ آ دمی میر و چما ہے کہ

کہ جب تک بونہ آئی اور آ واز نہ آئی ہمجھا کہ وضونہیں ٹوٹا ، جا ہے یقین ہوگیا ہو وضو

بھئی بھے کسی ہے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست قر آن وحدیث

پڑھوں گا، تر جے چھے ہوئے ہیں، اوراس کا مطلب نکال لوں گا، حقیقت اس کی سیہ

ہے کہ حضور صلی اللہ وعلیہ ہملم نے میہ بات ایک ایسے وہمی شخص سے فر مائی تھی جس کو

بار بار وہم ہوتا تھا وضو ٹو شنے کا ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایسے وہم اور

وسو سے کاعلاج کہی ہے کہ آ دمی اس وسو سے اور وہم کے خلاف زیردی مل کرے،

اس کے بغیر اس بیاری سے نجات نہیں مل سکتی ، تو ایک تو اس کا علاج سے ہے کہ وہم

اس کے بغیر اس بیاری سے نجات نہیں مل سکتی ، تو ایک تو اس کا علاج سے ہے کہ وہم

### وهم كادوسراعلاح

اوردہ مری بات ہے کہ اس سورت سورۃ الناس کو کٹرت سے پڑھے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مائے کہ یا اللہ! جھے ہے وسوے کی اور وہم کی بیماری ہور ہی ہے، آپ اپنی رحمت سے میرے اس وہم کودور فر ہاد ہے تو انشاء اللہ پھر اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ وہم سے زندگی اجیر ن

اللہ بچائے یہ وہم کی بیمار کی ہوجائے تو آ دمی کی زندگی اجیر ن ہوجاتی ہے ہگی کو
اپٹی بیوی کے بارے بیں وہم پیدا ہوجاتا ہے کہ پیٹیسی یہ میرے ساتھ وفا دارہے کہ
نہیں ،اوراس کی وجہ سے بڑی مصیبت میں خو دبھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے ، کسی
کو وہم پیدا ہوگیا کہ میرے منہ ہے تو طلاق نکل جاتی ہے ہروقت بیوی کے لئے ،اب
ہروقت یہ محسوس کرتا ہوں جسے کہ میں طلاق وے رہا ہوں ، اور بیوی میرے او پرحرام
ہوگئی ، یہ ساری وہم کی بیاریاں وسوے کی بیاریاں بیدا ہوتی ہیں ، اس کی وجہ سے کہ

آ دمی اس وہم کے او پر بھروسہ کرلیتا ہے، اور بھروسہ کر کے اس کے او پڑھل کرنا شروع کرویتا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی کرلے تو یہ بیاری رفتہ رفتہ دور ہوجاتی ہے، اللہ

تعالی ہرموئمن کی اور ہرمسلمان کی حفاظت فرمائے ، اور بھائی بیسورت پڑھتے رہنے ے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکنے ہے امید ہے انشاء اللہ اس سے بھی نجات ملے گی۔

خلاصه

وسوے کی دوسمیں میں نے عرض کیں، ایک جو ایمان وعقا کد ہے متعلق
وسوے ڈالٹا ہے شیطان، اس کاعلاج ہے ہے کہ اللہ کی پٹاہ مائے اور اس کی پرواہ ہی نہ
کرے، ایسے موقع پر میرا ذاتی تج بدیہ ہے کہ نبی کر بے صلی اللہ علیہ وسلم نے جود عائیں
مائٹیں ہیں، ادعیہ مانے ورہ جو مختلف کتابوں میں مثلاً مناجات مقبول میں کسی ہوئی
ہیں، ان دعا دُن کو پڑھنے ہے بھی اس تتم کے وسوسوں کا سد باب ہوتا ہے، ایسے
حالات میں آ دی یہ دعائیں کثرت ہے پڑھے تو اس سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھے
ہیں، اور دوسری تتم وسوے کی جو وہم کی شکل میں آتی ہے، اور آ دی کو پر بیٹان کرتی ہے،
اس کاعلاج ہے کہ اللہ کی پناہ ہائے، اور اس وسوے کے خلاف عمل کرے، اور تیسری
قتم وہ ہے اللہ بچائے جس میں تقریباً سب بی انسان جتلا ہوتے ہیں، وہ ہے گناہ کا
وسوسہ، یہ گناہ کر لو، اس سے بھی اللہ تعالی نے پناہ مائے کا بھی دیا ہے، اس کی
تفصیل آگرزندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جمد میں عرض کروں گائے کا بھی دیا ہے، اس کی
تفصیل آگرزندگی رہی تو انشاء اللہ اگلے جمد میں عرض کروں گائے ہیں

و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



جادواورآ سير ب كاعلاج شخ الاسلام حضرت مولا نا**.** ضط وترتب محمد عبدالنديمن

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم

· مجلش ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحى خطبات : جلدتمبر ١٨

اللهُمَّ صَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبُ عَلَى الْجُرُهِيمَ وَ عَلَى الْ اِبُرْهِيمَ الْجَيْدُ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ اِبُرْهِيمَ اللهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمُّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمُ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ اللهُمُ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الْ اِبْرِهِيمَ اللهُمُ بَارِكَ عَلَى الْبُرْهِيمَ وَ عَلَى الْ اِبْرِهِيمَ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُم

# بسم الثدارخمن الرحيم

## جادواورآ سيب كاعلاج

الْحَمْدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُولِمِن بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَتُو كُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفَاتِ اعْمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَيْهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانُ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَالله الله الله الله الله وَاصْدَا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا.

اما بعد: فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيَظنِ الرَّحِيْم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم ، بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْم ، فِلُكِ النَّاسِ ، إلهِ النَّاسِ ، الرَّحِيْم ، قُلُ اَعُودُ بِرَبِ النَّاسِ ، اللّهِ النَّاسِ ، اللّهِ مَلُورِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ النَّحَاسِ ، اللّهِ مَلُورِ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ النَّحَاسِ ، اللّه صدق الله مولانا النَّاسِ ، مِنْ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ ، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. وصدق رسوله السي الكريم، و نحن على دالك من الشاهدين و الشاكرين.

تمهيد

بزرگان محترم و برا دران عزیز! کوئی ایسی صورت پیش آئے جو بظاہر تکلیف

وہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو وسوسہ ڈالنے والے ک ذات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ دسوسوں کی کئی قشمیں ہوتی ہیں،اوران وسوسوں کا کیاعلاج ہے وہ میں پچھلے جمعہ عرض کرچکا ہول۔ •

وسوسه دُّ الْنے والے شیطان اور انسان

آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے آخر میں میرفر مایا کہ سے وسوے ڈالنے والے ہمیشہ شیطان ہی نہیں ہوتے ، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ انسان بھی ہوتے ہیں، من المحنة والناس ، لوگوں کے دلوں میں جو وسوے ڈالتے

ہیں ، وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں ، اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں ، جنات ہونے کا مطلب میہ ہے کہ شیطان اہلیس تو ایک ہے ، جس نے حضرت آ دم

جنات ہونے کا مطلب رہے کہ سیطان ایس و بیت ہے ہوں کے سرط میں اللہ میں کے خات اس کے شاگر د علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے انکار کیا تھا، لیکن اس کے چیلے چانے ، اس کے شاگر د بہت ہے ہیں ،ساری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں، وہ جنات میں سے ہیں،شیطان آنہیں

بہت سے بین موں دیا ہے ۔ ونیا جر میں بھیجار ہتا ہے ، اور وہ لوگول کے دلول میں وسوے ڈالتے رہتے ہیں =

شیطانوں کا جناع اور کارکردگی

حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ سے
شیطان بھی بھی ایسا کرتا ہے ، شیطان ہے مراد البیس ، جوان سب کا سرغنہ ہے ، وہ
سمجھی بھی سمندر کے اوپر ، اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے ، اور اپنے چیلے
چانٹوں سے رپورٹ لیتا ہے ، کہ بتاؤتم میں ہے کس نے کیا کام کیا ، کس نے کیا گام
کیا ، کس نے کیا کارنا مہ انجام دیا ، صدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بواسا

تخت بچھا کر ہیٹھتا ہے، اور جتنے اس کے چیلے جانٹے ہوتے ہیں، اس کے لشکر کے افرادیں، وہ جمع ہوتے ہیں، ہرایک ہے یو چھتا ہے کہتم نے کیا کام کیا بتاؤ، توایک كہتا ہے كەميں نے ايك مسلمان كے ول ميں ايسا خيال پيدا كيا كداس نے نماز چھوڑ دی اور نماز کونہیں جاسکا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کام کیاتم نے ،لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی ، دوسرا کھڑ ابہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکو ۃ اور صد قات ویے کا خیال آیا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسہ ڈ الا کرتو اگر ہیے خرچ کرے گاتو تیرے یاں کمی پڑ جائے گی ،لہذا دہ اس ہے رک گیا ،اس نے کہا کہ تونے بھی ٹھیک کیا،لیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ نہ ہوا، تیسرا کھڑا ہوگا اور کیے گا کہ فلاں شخص روز ہ رکھنا جا ہ رہاتھا میں نے اس کے دل میں بات ڈالی وہ روزے ہے رک گیا، بہر حال مختلف لوگ اپنی اپنی کارگز اریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کونماز ہے روک دیا ، فلاں کو ذکر ہے روک دیا ، فلاں کو تلاوت قر آن ہے روک دیا ، فلال کوروز ہے ہے روک دیا ، فلال کوعبادت سے روک دیا ، وہ کھے گاٹھیک ہے لیکن تم نے کوئی بڑا کار نامہ نہیں دکھایا۔

میں نے میاں ہوی میں لڑائی کروا دی

ایک بڑا شیطان کھڑا ہوگا ، اور کے گا کہ بی میں نے یہ کام کیا کہ دومیاں یوی بڑی ہنی خوثی زندگی گزارر ہے تھے ، اور دونوں میں بڑاا تخادتھا ، بڑاا تفاق تھا ، بڑی محبت تھی ، اوران کی زندگی بڑی خوش گوارگزر رہی تھی ، میں نے ایک ایسا حربہ استعال کیا کہ دونوں کے درمیان چیقلش ہوگئ ، اور چیقلش کے نتیجے میں دونوں کے درمیان نگائی بجھائی کرتا رہا، شو ہر کو بیوی کے خلاف بحر کا تا رہا، بیوی کوشو ہر کے خلاف بحر کا تا رہا، نوبت بہاں تک آئی کہ دوہ مجت کرنے والے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، اور طلاق ہوگئی، اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا، تو ابلیس کھڑا ہوجائے گا اور کہے گاہاں تو ہے جس نے صحیح کار تا مدانجام دیا، اس کو گئے ہے لگائے گا، بیر حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلو ہ شریف میں موجود ہے ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلو ہ شریف میں سب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث میں بیہ بتلا نا مقصود ہے کہ ان میں سب سے خطر ناک شیطان وہ ہے، جو دو محبت کرنے والے مسلمانوں کے دومیان عداوت کا بیج ڈال دے، ایک دوسرے کے خلاف دشمن بنادے۔

#### شیطان کے چیلے بہت ہیں

اس حدیث سے میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلائمیں وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو سجد ہوئیں کیا تھا ،لیکن اس کے تبعین اور پیرو کار اور اس کے شاگر داور چیلے بہت سارے ہیں ، جو دنیا ہیں تھیلے ہوئے ہیں ، تو قر آن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس میہ کہدر ہاتھا کہ ہیں انسانوں کو بہکا وُں گا تو قر آن کریم میں ہے کہ شیطان ابلیس میہ کہدر ہاتھا کہ ہیں انسانوں کو بہکا وُں گا تو قر آن نے بھی کہا تھا جو تیرا دل چاہے کرلے ، تو اپنے سارے لشکر کولے آ ، اور میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرلے ، جو بندے مجھے تعلق رکھنے والے ہوں میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کرلے ، جو بندے مجھے تعلق رکھنے والے ہوں میں کہ دوہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ، اس سے مراد شیطان کے چیلے میں کہ دوہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں ، اس سے مراد شیطان کے چیلے چائے ہیں ، دو ڈالتے ہیں ، اس سے مراد شیطان کے چیلے چائے ہیں ، دو ڈالتے ہیں ، دو ڈالتے ہیں ، دو ڈور فرادیا کہ

گھرانے کی بات نہیں کیونکہ ہیں تو یہ شیطان کے چیلے جائے۔ شیطان انسان کے جسم میں سرایت کر جا تا ہے

مدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جم میں اس طرح سرایت کرتا

ہے، جس طرح رگوں میں خون سرایت کر جاتا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی الشعلیہ

وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملنے کیلئے آئیں ، پچھے دریر ہیں پھر

واپس جانے لگیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کیلئے مسجد کے

دروازے تک آئے ، جب وہاں پنچے تو رات کا اندھیرا تھا،حضور کے ساتھ ایک

خاتون تھیں اوروہ ظاہرہے پردے میں ہوں گی ، وہ پردے میں تھیں تو اس واسطے دو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے ان صحابہ سے خطاب کرکے فر مایا کہ دیکھو! میہ

یرے ساتھ جو خاتون ہیں ، سیمیری اہلیہ صغیبہ ہیں ، تو وہ صحابہ بڑے جیران ہوئے میں ماں لماریش کے بیٹ کری شام سے ایک میں شام تا تا میں فاقع ا

کہ یارسول اللہ! آپ کو ہے کہنے کی ضرورت کیا کہ بیصفیہ ہیں ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس

طرح رگوں میں خون سرایت کر ۲ ہے، تو مبادا کہیں ایسا نہ ہو کہ دل میں خیال آجائے کے حضور کے ساتھ رات کے دقت بیرخاتون کون تھیں؟ تو اس واسطے تہہیں

وسوسہ آجا تا اور تمہارے ول میں شیطان وسوسہ ڈال دیتا ، اس لئے میں نے اس وسوے کو دور کرنے کیلئے تنہیں میہ بتا دیا کہ میری بیوی ہیں ، کوئی اور عورت نہیں ، اس

ہے ریجی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع ہے بچانا جا ہیے، اور

اگر کہیں تہمت کے لگنے کا ندیشہ ہوتو اس کی صفائی کر دینی چاہیے ،تو حضور نے واضح کر دیا ،لیکن ساتھ ریبھی فرما دیا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔

# شیطان کے حربے کمزور ہیں

لیکن ساتھ میں قر آن کریم نے بی بھی فرمادیا کہ باوجوداس کے شیطان کو بیہ طاقت دی گئی ہے کہانسان کے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سرایت کرے،لیکن: اِنَّ کَیُدَ الشَّیْطٰنِ کَانَ ضَعِیْفًا (السہ:۷۱)

قر آن کہتاہے کہ شیطان کے جتنے حربے ہیں وہ سب بہت کمزور ہیں، اور آپ نے اہلیس سے کہدویا تھا:

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُظنٌ (الحمر:٤١)

البیس ہے کہدویا تھا کہ جوسی معنی میں میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا
کوئی زور نہیں چلے گا، تو تسلی دینے کیلئے فر ماویا کہ بیہ ہم نے تہاری آ زمائش کے لئے
پیدا تو کیا ہے لیکن اس کو بہت کم ور بنایا ہے، ذرا سا آ دی ڈٹ جائے اس کے
مقابلے پر تو وہ فورا نرم پڑ جا تا ہے، فوراً کا فور ہوجا تا ہے، اور ذرا اللہ تعالیٰ کی طرف
رجوع کر لے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ ما تک لے تو شیطان کا مکر ذائل ہوجا تا ہے، لہذا
بہت ڈرنے کی بات نہیں کہ آ دی سو ہے کہ میں تو بری طرح پھن گیا، میرے او پر تو
شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہذا اب
شیطان اس طرح مسلط ہے کہ میری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، لہذا اب

کمزورے، ہاں طاقت اس کواس شخص پر حاصل ہوتی ہے جواس شیطان کے مکر سے بچنا ہی نہیں جا ہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور اس سے بچنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کرر ہاتو پھر بے شک اس کے اوپر وہ قابو یالیتا ہے، دیکھومخلوق میں بہت ساری مخلوقات الیمی ہوتی ہیں، جو ویسے تو بڑا شور شرابا وکھاتی ہیں، بڑی فوں فاں کرتی ہیں، بوا جوش وخروش دکھاتی ہیں ،لیکن ذرا آ دمی کوئی ڈٹ جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہیں ، بیعام طور بے جورزیل قتم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، توشیطان بھی ای میں ہے ہے، اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آ گے ہتھیارڈ ال دیے ،اور پہ کہا کہ بھئ جیسا تو کیے گامیں ویبا ہی کرونگا تو وہ حاوی ہو جائے گا ، اور ساری زندگی خراب کرے گا ،لیکن اگر کوئی آ دی اس کے سامنے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنائہیں مانوں گا اور ساتھ میں اللہ تیارک وتعالیٰ کی پناہ میں آ جائے ،اورسورۃ الناس پڑھ کراللہ کی پناہ لے لیو اللہ تنارک وتعالیٰ اپنی رحت ہے اس کو بچا لیتے ہیں۔ فس بھی وسو ہے ڈالنے والا ہے ای طریقے سے فرمایا کہ مچھوسوے ڈالنے والے انسانوں میں سے ہیں،

ای طریقے ہے قربایا کہ پچھ وسوے ڈالنے والے انسانوں ہیں سے ہیں،
من الحنه و الناس، اب انسانوں میں وسوے ڈالنے والاسب سے پہلے تو ہمارائفس
ہے، نفسانی خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں اور ان نفسانی خواہشات کے نتیجے میں
آدی بہک جاتا ہے، ول چاہ رہاہے فلاں گناہ کرلو، دل چاہ رہاہے فلاں گناہ کرلوتو
اس دل کے جاہے کے پیچے جب چل پڑتا ہے آدمی کہ دل کی ہرخواہش کو پورا

کروں گا، جودل میں آئے گا کروں گا، جو جی جاہ رہاہے کروں گا، تو پھرنفس اس کے او پر قابو پالیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھر وہ آ دمی اللہ بچائے غلط راہتے پر بڑھا تا ہے۔

نفس کے بہکانے کاعلاج

کین اس کا علاج بھی اللہ تبارک وتعالی نے یہ بتایا کہ جب بھی تمہارے ول کی خواہش خواہش تہمیں گناہ کی طرف لے جارہی ہوتو اس وقت ایک وم سے اس ول کی خواہش کے پیچھے نہ چل پڑو، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی پناہ ما گو کہ یا اللہ! میرانفس جمجھے بہکار ہا ہے، جمجھے غلط راستے پرڈال رہا ہے آپ جمھے اس سے بچالیجئے ، اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گو، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گئر۔ اور میرانفس بخصے لے جار ہا ہے یہ آ یا کرنے کا بھی ہے یا نہیں ، اس کا انجام دنیا وآخرت میں کیا ہوگا ، قرآن کریم میں اللہ کے نیک بندوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَاِذَامَسُّهُمْ طَنِفَ مِّنَ السَّبُطْنِ تَذَكِّرُوا فَاِذَا هُمُ مُبُصِرُوُن (اعراف:٢٠١)
وه لوگ غور کرتے ہیں کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے توغور کے نتیج میں اچا تک ان کوضیح راستہ نظر آ جا تا ہے، جس وقت گناه کا خیال آئے تو یہ بجھ لینا چاہیے کہ یہ وسوسہ ہے جونفس ول میں ڈال رہا ہے، اس سے بہجے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ جارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اس گناه ہے بہجنے کی کوشش کرے۔ حضرت بوسف علیہ السلام کس طرح بہجے

دیکھو!نفس وشیطان نے ذلیخا کو بہکا یا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام

پرڈورے ڈالے، اوراس نے جارول طرف سے دروازے بند کرد یے، اور تالے ڈ ال دیئے کہ تبیں بھا گ نہ عیس ، اور حضرت پوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی ، قرآن كريم فرماتا إ: وَلَقَدُ هَنَّتُ بِهِ . وَهَمَّ بِهَا لَوُلَا أَرًّا بُرُهَانَ رَبِّهِ . بهرحال! حصرت یوسف علیہ السلام انسان تھے اور بشریتھے، نبی ہونے کے علاوہ بشریتھے، اور ماتھ ساتھ سارے بشری نقاضے اور بشری خواہشات ان کے دل میں بھی موجود تھیں، اور اور بھریور جوانی ہے اور غیر شادی شدہ ہیں، اور اس حالت میں ایک عورت اس طرح درواز ہے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے، تو قر آن کر یم کہتا ہے کہ کچھ کچھ خیال ان کے دل میں بھی آچلا تھا ،کیکن خیال آنے کے باوجو دفور أاللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ، الله تعالیٰ کی پناه ما تکی که یا الله! اس مصیب میں ار فآر ہو گیا ہوں ، اور بیخواہش بھی دل میں پیدا ہور بی ہے توانہوں نے اینے رنے کا جو کام تھا کہ جتنا بھا گ حکیں بھاگ جائیں، باہر نکلنے کا راستہیں ہے، میکن اللہ کی بناہ ما تک کرور واز ہے تک بھا گے ،اورا پنے کرنے کا کا م اتنا ہی تھا کہ در دازے تک بھا گ جا ئیں ،لیکن بجانا آپ کا کام ہے ، اورآپ اینے ففنل وکرم ے مجھے بچالیجئے ، دوڑ ہے تو تا لےٹو شتے گئے ، اور ذلیخا کا شوہر وہیں درواز ہے کے با ہرال گیا تو اللہ تعالیٰ نے بچالیا ، دعا کیا مانگی:

وَاِلَّا تَصْرِفَ عَنِي كَيُدَهُنَّ أَصْبُ اِلْبَهِنَّ وَٱكُنُ مِّنَ الْحُهلِيُنَ (بوس.۲۲) یا الله! اگر آپ نے ان عورتوں کا طر جھ سے دور نہ کیا تو ہیں بھی مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف ،میرے دل میں بھی میلان بیدا ،وجا ہے کا ، اور جاہوں کی فہرست میں ، میں بھی شامل ہوجاؤ نگا ، اللہ تبارک وتعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور انہیں بچالیا، تو یہ ہے طریقہ جو قر آن کریم نے تلقین فرمایا ہے ، کہ جب بھی نفس بھکائے یا کوئی انسان بھکائے ، بظاہر تو وہ انسان ہے لیکن گناہ کی دعوت دے رہاہے تو وہ کام شیطان کا کررہاہے کہ ول میں وسوسے ڈال رہاہے گناہ کرنے کے ، اس وقت میں بھی اللہ کی پناہ مانگو، اے اللہ! اپنے ففل وکرم سے بچھے اس کام سے بچالیجئے۔

وو کام کرنے چاہئیں

دوکام کرنے جی ایک، لٹری پناہ ماتنی ہے، اللہ ہے دعا کرنی ہے، اور دومرا
جتنی کوشش انسان کے بس جی ہے اس گناہ سے بچنے کی وہ کرلے، کوشش تو کرنی
پڑے گی ، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام در وازے کی طرف بھا گے، کوئی آ دمی
کوشش تو الٹی کرے، گناہ کی طرف چلے اور کہے کہ یا اللہ جھے بچا لیجئے، بیرتو مزاق
ہے، یہ دعانہیں، یعنی اپنی کوشش کرے پھر اللہ تبارک وتعالی کی طرف رجوع کرے
اس سے اللہ تبارک وتعالی اسے بچا لیتے ہیں، اس مورت کریمہ کا یہ خلاصہ ہے۔
سوتے وفت پڑھ کر دم کریں

اُور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہررات سونے سے پہلے سید دوسور تیں پڑھے تھے :قبل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھ کر اسپنے ہاتھوں پر دم کرتے ،اور ان ہاتھوں کو پور ہے جسم پر پھیر لیتے ، تین مرتبہ ایسا کرتے تھے ، یہ حفاظت کے لئے ہے شیطان سے ، اور نقصان پہنچانے والی تمام محلوقات سے ، جادو سے ، بحر سے ،شیطانوں کے نقر فات سے ، انسانوں کے محلوقات سے ، جادو سے ، بحر سے ،شیطانوں کے نقر فات سے ، انسانوں کے

تصرفات نے، حفاظت کے لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ معمول تھا کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر بیہ سورتیں پڑھرکردم کرتے ،اور پورےجسم پر پھیر لیتے تھے، پیٹل تین مرتبہ کرتے تھے۔

## مرض الوفات میں بھی دم کرتے

یہاں تک کہ جب مرض و فات ہوا، جس مرض میں و فات ہو کی نمی کریم صلی الله عليه وسلم كي تواس ونت آب اتنے كمز ور مو گئے تھے كہ بياري كي وجہ سے خود سيمل كرنے كى طاقت نبيس تقى ،تو حضرت عائش جمد يقدرضى الله تعالى عنها فرماتى بيں كه چونکہ ٹیں نے ساری زندگی آپ کو پیمل کرتے ویکھا تھا ہتو میں جا ہتی تھی کہ بیا يارى باس بس بھى يىل جارى رہے، بس جا بتى تحى كەنقىل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پڑھ كرآپ كى مارے جم يردم كردول اليكن يل في سوچا کہ اگر میں اینے ہاتھوں پر پڑھ کردم کروں گی تو اس سے وہ برکت نہیں ہوگی تو میں نے بید دونوں سورتیں پڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا اینے ہاتھوں سے، اور پھر دست مبارک برجی دم کیا اور آ ب بی کے دست مبارک لے کر آپ کے جسم مبارک پر پھیر لیے ،تو یہ ایہاعمل ہے ، جوانسان کواللہ تعالیٰ کے حکم ہے محفوظ رکھتا ہے، لوگ آج کل بڑے جادوٹونے کے چکر میں بڑے رہتے ہیں ، اورعملیات تعویذ گنڈ ہاور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں بلین جومل حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہ ہے ، جو آ دمی میمل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء لتدوہ شیطان کے شرہے بھی محفوظ رہے گا، اور جادوگروں کے شرہے

بھی محفوظ رہے گا، اللہ تبارک وتعالی اپنے نصل وکرم سے ہم سب کواس پڑھل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔

آ جکل بدامنی کا دور دورہ ہے

آخریں یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر مخض پریٹان بھی ہےاور بے چین بھی ہے ،اور حقیقت تو یہ ہے کہ دشمنوں کے نریخے کی وجہ ہے ملک کی بقا خطرے میں پڑی ہوئی ہے،اورروز بدامنی کا کوئی نہ کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں پیدا ہوجاتا ہے، یہاں تک کہ مجدیں بھی اس بدامنی اور دہشت گروی نے محفوظ نہیں رہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خیبر میں معجد میں عین جمعہ کے وقت الیمی کار دائی ہوئی جس میں ستر ہے زیادہ افرادشہید ہوئے ،اوراس طرح کی کار دائیاں مختلف جگہوں پر ہوتی رہیں ہیں، لا ہور میں بھی بیرواقعہ پیش آیا اور اسلام آباد میں بھی ، اور ہمارا غالب گمان پیہے کہ کوئی مسلمان پیز کت نہیں کرسکتا کہ مجد کے اوپر حمله آورہو، نمازیوں کے او پرحمله آورہو، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر حملے کرے، میر بیرونی سازشوں کا سلسلہ ہے جس ہے ہم دوحار ہیں،اللہ تعالیٰ ہے میدعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اینے نصل و کرم ہے ہماری بدا عمالیوں کومعاف فرمائے، اور ہمیں اس بدامنی کی صورتحال ہے محفوظ رکھے، دوسرا پیہے کہ حتی الام کان اللہ تعالیٰ ہی نے علم دیا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان ، لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک وتعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتا کید فرمائی ہے کہ انسان کواپی حفاظت کے لئے جتنے مناسب ذرائع کرسکتا ہووہ کرنا بھی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اوقات دشمن کی طرف ہے جملہ کا اندیشہ ہوتا تھا تو صحابہ کرام آپ کے گرد پہرادیا کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لئے ،اور جب مدینہ منورہ پر حیلے کا اندیشہ تھا تو صحابہ کرام مدینہ منورہ کا پہرادیا کرتے تھے،اوراس پہرے کی بھی عظیم فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فر مائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو مذہبرانسان اختیار کرسکتا ہووہ اختیار کرنی چاہئے ،اس لئے چونکہ مجدوں کو بھی نشانہ بنایا جادریہاں کچھ مشتبرت کے واقعات پیش آپے جی ہیں۔

# مسجد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی

اس لئے یہاں اس مجد میں انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں واضلے کے وقت جو بھی حضرات تشریف لاتے ہیں مجد میں ان کی اسکینگ کے ذریعے چیکنگ کی جائے گی، اس میں سب ہی کا فائدہ ہے، سب ہی کی حفاظت کا ایک انتظام ہے اگر چہ تچی بات یہ ہے کہ مجدوں میں اس قتم کے انتظامات اچھے نہیں لگتے، یہ اللہ کا گھرہے، اس میں جو بھی آئے جس وقت بھی آئے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا، کین ان کا است کے تناظر میں جن ہے ہم گزررہے ہیں اس کی وجہ مجد کی انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، جو حضرات یہاں آئیں گے ان کی اسکینگ کی جائے گی، اور اسکینگ کی جائے گی تا کہ جتنا انتظام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمار ہے نمازی جو آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عباوت انجام دینے کے لئے آئے ہیں، اور یہ مجد تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی عباوت انجام دینے کے لئے آئے ہیں، اور یہ مجد

کی انتظامید کی امانت ہے ہمارے پاس بیرمارے نمازی اس کے لحاظ ہے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے آپ حضرات اس سے تعاون کریں گے، اور اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس تعاون پڑھل کریں گے، اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کواپنے حفظ وایمان میں رکھے۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمین ب اورتعو بذ حمار بھونا ت مولا نامفتی محمر تقی عثما شيخ الاسلام حفز. محريوالله لأو

مقام خطاب : جامع معدبيت المكرم

مخلش ا قبال کراچی

وتت خطاب : قبل نمازجمه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

### بسم الذالرحن الرحيم

# حمارٌ پھونک اورتعویذ گنڈ ہے

الْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ، وَ نَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِنَ سَبِغَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ الله فَلَاهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَيْدُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَهَادِى لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَيِدَنَا وَنَبِينَا لِالله وَالله فَلاَ الله فَالله عَلَيْهِ وَعَلَى لا شَرِيكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ مَيِدَنَا وَنَبِينَا وَمَولَلانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى وَمَولانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّم تَسُلِيماً كَثِيرًد الله تَعالى عَلَيْهِ وَعَلى مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيم ، فَلَ اعْدُهُ الله الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ، فَلُ اعْدُهُ بِاللهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيم ، بِسُم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ، فَلُ اعْدُهُ بِاللهِ مِنَ السَّاهِ فَا عُرْدُ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ مِنَ السَّاهِ فَا عُرْدُ النَّاسِ ، مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْحَدِنَّ اللهُ مَولانا العطيم . وصدق رسوله النَّاسِ ، آمنت بالله صدق الله مولانا العطيم . وصدق رسوله النبي الكريم . و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين . الشاكريم . و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين .

تمبيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز ایرقرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی

کچے تشریح کا بیان بچھلے چند جمعوں ہے چل رہاہے، جس کا خلاصہ بیہ ہے ، بیقر آن كريم كي آخري ووسورتين "قل اعوذ برب الفلق اورقل اعوذ برب الماس" بيني کریم صلی الله علیه وسلم پراس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہودیوں نے آپ پر جاد وکرنے کی کوشش کی تھی ، تو اس میں نبی کریم صلی الله علیه وسلم کواللہ تعالیٰ تی طرف ہے ہیں تقین فر مائی گئی کہ آ ہان دوسورتوں کے الفاظ ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کی پناہ ما تکئے ، پہلی سور ق ' سور ۃ الفلق '' تھی ، جس کا بیان بقدرضر ورت ہو چکا ہے ، دوسری مورة بي فل اعوذ برب الناس " ب جس كو" سورة الناس " كهاجا تا ب، اوراس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم ہے حق تعالیٰ فرمار ہے ہیں'' فسل'' آپ كہيے،كيا كہيے؟" اعدوذ بسر ب النساس "ميں پناه ما تكتا ہوں تمام انسانوں كے يروردگارك أسلك الساس "تمام انسانول كے باوٹاه ك"السه الساس "تمام انسانوں کےمعبود کی، اس سے مراوتو حق نعالیٰ ہیں لیکن یہاں تین صفتیں ذکر فر مائیں کہ جوسارے انسانوں کا پروردگار ہے اس کی ، جوسارے انسانوں کا بادشاہ ہے اس کی ، جوسار ہے انسانوں کامعبود ہے اس کی ''مسن شسبر السوسسواس السحساس "اس كى بناه ما تكما ہوں اس شيطان كشر سے جولوگوں كے دلوں ميں وسوے ڈالیا ہے اور پیچھے ہٹ جا تا ہے''من البحنة والناس ''عیاہے وہ جنات می*ل* ہے ہو، یا انبانوں میں ہے ہو، بیاس مورت کا ترجمہے۔

ميري بناه ماتكو

بچھلے دوجمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ میرتھا

کہ جب بھی کوئی وسوسہ کوئی برا خیال، گناہ کا ارادہ، گناہ کی خواہش، یا اللہ تبارک و
تعالیٰ کے بارے میں کوئی بر گمانی – العیاذ با اللہ – کا کوئی وسوسہ پیدا ہوتو اللہ تبارک و
تعالیٰ نے یہ تلقین فر مائی ہے کہ بندہ کو جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے ، یا اللہ! میں
اس وسوسے کے شرے آپ کی پناہ مانگا ہوں ، اس میں ہرفتم کا وسوسہ داخل ہے ،
اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ خو د فر مایا ہے کہ میری پناہ مانگوتو یقینا جو اس پڑل کرے گاتو
اللہ تعالیٰ اس کواپی بناہ عطافر مائی سے کہ میری بناہ مانگوتو یقینا جو اس پڑل کرے گاتو
کے کہ تم میری بناہ مانگوا ور جب وہ بناہ مانگے تو کیے کہ بھاگ جاؤ ، میں تمہیں پناہ
نہیں و یتا ، ایک معمولی شریف آ دمی بھی ہے کا مہیں کرسکتا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات
جور حضن رحیم ہے اس سے یہ میکن نہیں ہوسکتی
خور حضن رحیم ہے کی و عار و نہیں ہوسکتی

مجھے درخواست دوتو وہ کیسے رد ہوگی؟اس واسطے جب اللہ کی بناہ مائے گا انسان اس قشم کے تمام وساوس کے شر ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس کوضرور پناہ عطا فر ما نمیں گے، بشرطیکہ سے دل ہے مائکے۔

# حضرت یوسف علیه السلام نے اللہ کی پناہ لی

و کھتے! حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قر آن کریم نے ذکر کیا ہے ، ذولیخا نے ان پر ڈورے ڈالے اور جارول طرف سے درواز سے بند کردیتے ،اور گناہ کی دعوت دی، جس کو دعوت دی جہ رہی تھی و ہجھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری نقاضے اور بشری خواہشات موجودتھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، چنانچہ قرآن كرئم كهتاب ، ليفيذ همّت به وهمةً بها . ليخي عورت نه توارا ده كربي لياتها كناه کرنے کا ، ان کے ول میں بھی کچھے خیال آچلا تھا اگر اللہ کی ولیل نہیں و کچھ لی ہوتی ، وہ بشر تھے اً گرخیول ندآ تا اورخوا بش نہ پیدا ہوتی اور ﷺ **جائے تو کوئی کمال کی** بات نہیں تھی ، نیکن بھر بور جوانی ہے ، بشری تقاضے پوری طرح موجود ہیں ، قوت اور ط فت موجود ہے، اور ول میں خواہش بھی پیدا ہور ہی ہے، لیکن اس کے بعد بیچے، یہ ہے کمال جو پیغیبر وں کا کمال ہے،قر آن کریم کہتا ہے دوکام کیے،ایک کام پرکیا جو ول میں خیال آچار تھا اللہ ہے اس کی پناہ ما گلی،اے اللہ!میرے ول میں بیرخیال آنے لگاہے، حالات این ہو گئے ہیں، اگرآپ نے ند بچایا تو میں چی نہیں سکوں گا، تو پناہ ما نگی اللہ تبارک وتعالی کی ، اور دوسرا کام بیر کمیا کہ میرے بس میں اتنا ہے کہ ور وازے تک بھاگ جاؤں ،اپنے بس میں جتنی بیجنے کی کوشش تھی وہ یوری کرلی،

اورالقد تعالیٰ ہے رجوع کیا کہ یا اللہ! میرے بس میں اتنا ہی ہے کہ میں بھاگ کر دروازے تک چلا جاؤں ، معلوم بھی ہے کہ دروازے پرتا لے پڑے ہوئے ہیں میں بھاگ کر باہر نہیں نکل سکتا ، لیکن میرے بس میں اتنا ہے کہ میں دروازے تک پہنچ جاؤں تو کسی طرح بھاگ کر دروازے تک پہنچ گئے ، جب اللہ تبارک وتعالیٰ نے دیکھا کہ بندہ نے اپنا کام پورا کرلیا ، جتنا بھاگ سکتا تھا بھاگ گیا اور پھر میری پناہ ما گیا ور پھر میری پناہ ما گ کی تو اب میرا کام ہے ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے دروازے کے تا لے تو ز

گرچه رخنه نيست عالم را پديد

عيره يوسف وار مي بايد دويد

اً رخمہیں گناہوں سے نگلنے کارا سٹرنظر ندآ رہا ہوتو جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاک ہوؤ ،اور پھرانڈ سے مانگو کہ یااللہ! میرا کام اتنا تھا آگے تیرا کام ہے۔

جنگ آزادی کاایک واقعه

میں نے اپنے والد ما جدر حمۃ الندعیہ سے سنا کہ بن ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں جب انگریزوں کے خلاف لڑائی ہور ہی تھی تو جَد جگہ پھانسیال لگائی ہوئی تھیں، لوگوں کو بچہ نسیال دی جار ہی تھیں، اورظلم وتشد د کا بازار گرم تھا، آج ہمیں سے تشدد پند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ظلم و ہر بریت سے بھری ہوئی ہے، ہر بریت کا بازار گرم تھا، اسی میں ایک اللہ والے ایک گھر میں ان لوگوں کے شرے اپنے آپ کو بچا کر تھہرے ہوئے تھے، کی دن اسی صالت میں گزر گئے نہ کھانے کو پچھ تھا نہ یہنے کو كچھتھا، باہرنگلنہيں كتے تھے، باہر نكلتے تو انگريز ول كےظلم وستم كا نشانہ بنتے ، جب کئی دن گزر کئے اور بالکل جان لبوں تک آگئی تو سوچا کہ کیا کروں یانی ہے نہیں ، بیاس شدیدلگی ہوئی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے، تو ول میں بیرسو چا جتنا میرے بس میں کام ہے وہ تو کرلوں اور پھر اللہ ہے مانگوں، تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا پاس اور بھوک پیاس کی کمز وری ہے چلناممکن نہیں تھا، پیا لے کو ہاتھ میں کیکر سرک سرک کر سرک سرک کرصحن تک پہنچ گئے اور صحن میں لے جا کر پیالہ رکھ دیا ،اور دعا کی کہ یا الله! میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں رکھ دوں، اب بارش نازل کرنا بیآ بے کا کام ہے، این نصل ہے آ سان ہے مجھے اس میں یانی عطافر ما و بیجے ، بیدوعا کی ، جب بندو نے اپنا کام بورا کرلیا اور امتد تعالی ہے رجوع کرلیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اب میرا کام ہے، بادل آئے، بارش بری اور بیالہ یاتی ے بھر گیا تو القد تبارک وتعالیٰ کی بناہ ما نگنے کے ساتھ سرتھ آ دمی اینے کرنے کا کا م ے وہ کر لے اور پھرالتہ تعالی ہے مائکے ،جتنی گناہ ہے <del>بیخ</del>ے کی کوشش ہوسکتی ہے وہ لرلے پھراملہ تق کی ہے مائکے توممکن نہیں ہے کہ وہ روکر دیں۔

## اس سورة میں یہی سکھایا گیا ہے

تو بیسکھایا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سورت میں کہ اپنا کام کرواور پھر مبری پناہ مانگو، اور شیطان سے بناہ مانگو، آفس کے شرسے بناہ مانگو، کوئی براساتھی مل گیا ہے وہ غلط راستے پر جلا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ ولوں میں غلط با تیں ڈال رہا ہے، اس ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میری پناہ مانگو، صدیث (Y'Z)

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی یا اللہ! میں آ کی پناہ مانگیا ہوں'' مسن صاحب السوء ''برے ساتھی ہے، جس کی صحبت مجھے خراب کردے میں اس سے آپ کی پناہ مانگئے کی عاوت ڈالو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر برے کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہر برے کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو۔

نماز ماجت يزهكر

یہاں پہ بات بھی عرض کر دوں کہ پناہ ما نگنے کا اور اور اللہ تبارک وتعالیٰ سے مدو ) تکنے کاسب ہے زیادہ بہتر اورسب ہے زیادہ مؤٹر طریقہ ہے، کہ آ دمی براہ راست الله ہے ، نگے ،نماز حاجت پڑھے،حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی بھی حاجت پیش آئے ،کوئی بھی ضرورت پیش آئے ،کوئی مشکل پیش آ جائے ، اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے حضور اسے پیش کرنا ہوتو دور کعتیں نماز حاجت کی نیت ہے پڑھواور نماز پڑھ کر پھر اللہ تعالٰ ہے مانگو، اس کے پچھالفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لئے جا کیں تو اچھا ہے، یہ دعا مناجات مقبول میں بھی لکھی ہوئی ہے، اور مسنون وعاؤں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ یاد کرلوتو اچھا ہے، کیکن بالفرض ياونه بهي موتو'' لَا إله و الله الله السنَّهُ الْعَلِيقُ الْعَظِيمُ '' كَهِدَر الله تيارك وتعالَىٰ ك حضوروہ حاجت پیش کرو، یااللہ مجھے بیرحاجت پیش آرہی ہےائے فضل وکرم ہے مجھے بيعطا فرياد يجئئ ، بينماز حاجت يڑھ کردعا ما نگنے کا طريقه تمام حاجات ،تمام مشكلات كو حل کرنے کے لئے سب سے زیادہ افضل، موجب ثواب اور سب سے زیادہ مؤثر ہے، بیدسول کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے سیکقین فر مائی۔

### ہر چیز کاایک تعویذ ہوتا ہے

میں بیاس لئے عرض کررہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پین آتی ہے، یا جب کوئی مشکل پین آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کہ کوئی تعویذ بتادو، یا دیدونو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو پچھ بھتے ہی نہیں ، حالانکہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ہے جوطریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دو رکعت پڑھواور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، بیرسب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے،تعویڈ گنڈے سے زیادہ مؤثر ہے،لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کوسب سے زیادہ مؤثر سمجھ کیا گیا ہے، اور لوگوں میں بیہ بات بیٹھ گئ کہ بھائی ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا جا ہے ، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، فلاں چیز كاتعويذ ديدو، يبال تك كه حضرت تھا نوى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه أيك عورت آئي اورآ کے سر ہوگئی کہ جی میری ما نگ صحیح نہیں نکلتی ، جب میں بال بناتی ہوں تو شیز ہی لگتی ہے، کنگی کرتی ہوتو ما تگ سید ہی نہیں تکلتی ، تو کوئی ایسا تعویذ ایسادیدو کہ ما نگ سیدھی تکلا رے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی تعویذ ہے ہی نہیں ، اس نے کہانہیں ، اس کا کوئی تعویذ دیدو، آپ عالم آ دی ہو، اور کوئی تعویذ دیدو، جوگ بیجھتے ہیں کہ عالم جوہوتا ہے وہ ساراعلم دین پڑھتا ہے وہ ساراعلم تعویذ گنڈے کے لئے پڑھتا ہے،جس کوتعویذ گنڈ نے نہیں آتے و وہ عالم بی نہیں ہے، تو آج کل لوگوں کے ذہن میں علم مخصر ہو گیا

ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر بیالم ہے تو کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اوراں یادے گا کہ جس سے میرامقصد حاصل ہوجائے۔

حضور نے جھی تعوید نہیں دیا

خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں ویا، ہاں بھی بھی جھاڑ کھونک کی ہے کیونکہ قرآن نے بیرکہا کہ 'قل'' کہو، زبان ہے کہو،تو بعض اوقات بہاروں کے اوپر جھاڑ پھونک کی ہے: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَشْفِ اَنْتَ الشَّافِيُ لَا شِيفًاءَ إِلَّاشِيفَانُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرَ سَفَمًا. يرُورَكُ وم كرويا اورفرمايا: أَسْتَلُ اللَّهَ الْعَظِيْمَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَطِيْمَ أَنْ يَشُفِيكَ. مِي كَهد كروم كروما ، اوراس طرح کے کچھ ذکر ہیں ان کو پڑھ کر دم کرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ان دعا وُل کا ترجمہ ہے کہ: اللہ جو سارے انسانوں کا پروردگار ہے میہ بیاری دور قرلها: أنْتَ الشَّافِيُ. آپ بي شفادين والے بين: لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَانُكَ. آپ ك سواکوئی شفاء نہیں وے سکتا: شفاءً لا یُغادِر سَقَمًا. الی شفاء میر بیجے جس کے بعد کو بیاری باقی ندر ہے، میحضور صلی الله علیہ وسلم سے ثابت ہے: أَمُسِينَالُ السُّلِّمة الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمَ أَنُ يَشْفِيكَ. مِن اسْعَظْمَت والحالله عسوال كرتا ہوں جوسارے *عرش کا ما* لک ہے کہ وہ آپ کوشفاء دیدے ، میرحضورے ٹابت ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ی چیز ول کے لئے جھاڑتو کی ہے، دم تو کیا ہے، کین تعویذ لکھ کر کسی کوئیں دیا ، نہ کسی صحابی ہے کہا کہ تم اس کولکھ کر دیدو۔

صحابه كرام كاتعو يذلكهنا

البتہ جولوگ زبان ہےخودہیں پڑ کتے ان کے لیےبعض صحابہ کرام نے یہ کیا

کہ ان کوتو زبان سے یا دنہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اور اپنے اوپر دم کرے، لاؤاس کو لکھ کردے دیں تو سہ باندھ لے ، اپنے بازو پر باندھ لے ، یا گلے میں ڈال لے ، یہ بعض صحابہ سے منقول ہے لہٰذا و د نا جائز نہیں ہے ، کوئی قرآنی آیات کا تعویذ گلے میں ڈال لے تو نا جائز نہیں ہے ،کیئن میر بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا اس میں کوئی وعا ہو ، ذکر ہو ، اس کے معنی سمجھ میں آتے ہوں۔

### ایسے تعویذ حرام ہیں

ایسے تعویذ جس میں ایسی بات تکھی ہوئی ہوجس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں اتا ،ایسا تعویذ جرام ہے، اگر اس میں کوئی ایسی عبارت تکھی ہوئی ہے، ایسی بات ککھی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آر ہا تو ایسا تعویذ استعمال کرنا نا عہا کز ہے، بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد ما تکی جاتی ہے، وہ چا ہے نبی ہو، واللہ کے مواکس سے مراد نہیں ما تکی ہو، اللہ کے مواکس سے مراد نہیں ما تکی واتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتے ہیں، اس لئے فقہا ،کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں اور اسان کو شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں، اس لئے فقہا ،کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں انسان کو شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں، اس لئے فقہا ،کرام نے فرمایا کہ تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات تکھی ہوئی ہے جو ہم اور آپ بجھتے نہیں ہیں تو کیا پیتہ اس میں کوئی ایسی اگر تو آن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کہیں اوب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی اوب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی اوب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی اوب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی اوب کے ساتھ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی اوب کے ساتھ ویڈ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے ، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں، ان کو کمی کھی ہے کہ ساتھ ویڈ استعمال کرنا بالکل جا تر نہیں ہے ، لیکن اگر قرآن کریم کی آیا ہے ہیں ، ان کو کمی کھی ہے کہ ساتھ ویڈ استعمال کرنا بالکل کیا جائے ، یا کوئی ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ، یا کوئی خریم کے میں ہیں کو کی کھی ہے کہ کو کمی کی کی کے کہ کی تیا ہے کہ کا کو کی کو کمی کی کیا ہے کہ کو کو کمی کے کہ کی کی کو کی کی کی کو کمی کی کی کی کو کو کمی کو کو کمی کو کمی کی کی کو کو کمیں کی کی کو کو کمی کو کر کے کا کو کی کی کی کو کو کمی کو کمی کی کو کمی کی کو کمی کی کو کمی کو کمی کی کو کو کمی کو کمی کی کو کو کی کو کی کو کمی کو کمی کی کو کمی کو کمی کو کمی کو کر کو کی کو

د عاہے جوتعویذ میں لکھ دی گئی تھی تو وہ جا ئز ہے،لیکن اس میں کوئی تو ابنہیں ۔ تعويذ ديناروحاني علاج تهيس

لوگ سجھتے ہیں کہ جولوگ بہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں گویا بیہ روحانی علاج ہے،اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا ہی علاج ہےجیسا کہآ پے خلیم کے پاس گئے ، ڈاکٹر کے پاس گئے ، ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے،ایے ہی کسی عامل کے پاس چلے گئے،اس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط ہے، وہ بھی جسمانی علاج ہے،اور نہاس میں کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقذی اس ہے وابسنہ ہے،بس ایک جائز کام ہے۔

#### تلاوت کا تواپہیں ملے گا

اور پیجھی مجھے لیں ، کہ اگر کسی خاص مقصد کیلئے آ دمی قر آ ن کی آیت پڑھتا ہے تا کہ میری بیماری دور ہوجائے ، میرا قرضہ ادا ہوجائے ، مجھے روز گارٹل جائے ، میری اولا دہوجائے تو اس میں تلاوت کا نو ابنہیں ملتا، وہٹھیک ہے بیا تز ہے، کیکن تلاوت کا تُواب اس وفت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لئے بڑھے، اللہ کے لئے پڑھے گا تلاوت کرے گا تو تو اب ملے گالیکن اگروہ کسی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا بتو جائز ہے، کوئی گن و بھی نہیں ہے، تو بھائی پیغلط فہمیاں جارے معاشرے میں یھلی ہوئی ہیں۔

### علاج كالتيح طريقه

.وطر يقد الله في بتايا كه 'قبل اعوذ مر ب الهاس "بره هواورجوطر يقة حضور صلی الله علیه وسلم نے بتایا کہ دعا کرواللہ تبارک وتعالیٰ ہے اور دعا ایس چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لئے بھی کررہے ہوتو اس پر بھی تواب ہے، اگر کوئی دعا کر رہا
ہے کہ یا اللہ مجھے بیاری سے شفاء دید بیجئے ، ما نگ رہے ہوا پنے لئے کیکن ہر دعا
دید بیجئے ، یا اللہ مجھے بیاری سے شفاء دید بیجئے ، ما نگ رہے ہوا پنے لئے کیکن ہر دعا
پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تواب لکھا جارہا ہے، عبادت ہے، کیکن تعویذ گنڈے تو کوئی
عبادت نہیں ہے، ہاں جا کڑ ہے جیے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج ہے، ہمارے
معاشر سے میں کہ ہر چیز کاحل تعویذ گنڈ سے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے،
اور جوتعویذ گنڈ اد سے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا بیر ہے، اور اگر نہ دیں تو

# عجيب وغريب تعويذ

حضرت گنگوہی رحمۃ القدعلیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور

آکر کہنے لگا کہ کوئی تعویذ دیدوفلاں چیز کا، حضرت نے فرمایا کہ جھے نہیں آتا اس کا

کوئی تعویذ، میں وعا کروں گا، کہنے لگا کہ نہیں تعویذ دوتو حضرت نے فرمایا کہ دعا آتی

ج جھے، تعویذ نہیں آتا جھے، وہ جیھے، ی پڑگیا، دیباتی آدی تھا، حضرت نے سوچا

کردیباتی آدی ہے اس کو میں ردکروں گا، تو اس کا دل ٹو نے گا تو اللہ تعالیٰ ہے دعا

مریباتی آدی ہے اس کو میں لکھ دیا کہ 'یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں،

آپ اینے نصل وکرم ہے اس کی مراد پوری فرماد ہیجئے'' بید عالکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ فی نے اس کی مراد پوری فرماد ہیجئے'' بید عالکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ فی نے اس کی مراد پوری فرماد ہیجئے'' بید عالکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ فی نے اس کی مراد پوری فرماد ہیجئے'' بید عالکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ فی نے اس کی مراد پوری فرماد ہیجئے'' بید عالکھ کردیدی، اللہ تعالیٰ

#### تعويذ كيابتداء

بہتعویذ ندقر آن میں آئے اور ندحدیث میں آئے لیکن پیداای لئے ہوئے کے کسی بزرگ نے کو ہات کو ئی کلمہ لکھ کر دیدیا ،انٹد تعالیٰ نے اس میں تا ثیریپدا کر دی فا ئدہ ہوگیا تو لوگوں نے کہا کہ بہ فلال چیز کا تعویذ ہوگیا، بیہ بخار کا تعویذ ہے میرم کے در د کا تعویذ ہے ، اس طرح تعویذ پیدا ہو گئے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب جمعی انسان کوکوئی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جوطریقہ قر آن نے بتایا اور می کریم صلی الله علیه وسلم نے بتایا ،اس کی طرف زیادہ توجہ دواوراس کوزیادہ اہم مجھو، اس کوزیا دہ مؤٹر سمجھو، اور دوسری چیز وں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو، اب الثا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا ہے انضل تمجھ لینا کہ ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے تو بیہ خیال ا یک غلط خیال ہے اور بیقر آن وسنت کوضیح مرتبہ نہ دینے کے متر ادف ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ موَثر نہ تعویذ ہے، بیرگنڈ ا ہے، نہ کوئی اور جھاڑ بھونک ہے، جو می کریم صلی الله علیه وسلم نے بتادیا ہے اس کو یا د کرلو، نما ز حاجت اوراس کے بعد کی جو دعا ہے ، اس دعا کو یاد کرکے ہر مقصد اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا جاہیے۔اللہ تعالیٰ اپنے نضل وکرم ہے ہمیں اس پڑمل کرنے تو فیق عطا فر مائے۔ آين

وآحر دعوانا ال الحمد لله ربّ الغليمن



کے عرصہ پہلے اسلامی بینکاری کے مسئلے پر حضرت مولانامفتی محمد تقی عثانی صاحب مطلبم پر اعتراضات لگا کران کے خلاف فتویٰ جاری کیا گیا۔اس فتویٰ کا جواب جامعہ طیب کے استاد الحدیث مولانا ٹا قب الدین صاحب نے اپنے بعض رفقاء کے ساتھ مل کرتح ریکیا، جو کتا بی صورت میں ''اسلامی بینکاری اور متفقہ فتویٰ کا تجزیہ' کے نام سے شائع ہوکر منظر عام پر آ چکی ہے۔

رعایتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔

=/470/=

ا پن قریمی اسلای کتب فاندے طلب قرمائیں۔

رعاتی قیت انتهائی مناسب جهماهمالاهاشدین (بین

مصمده مشهو دالحق كليانوي 97 54 97 920 54 98 20 241 88

E-mail: memonip@hotmail.com

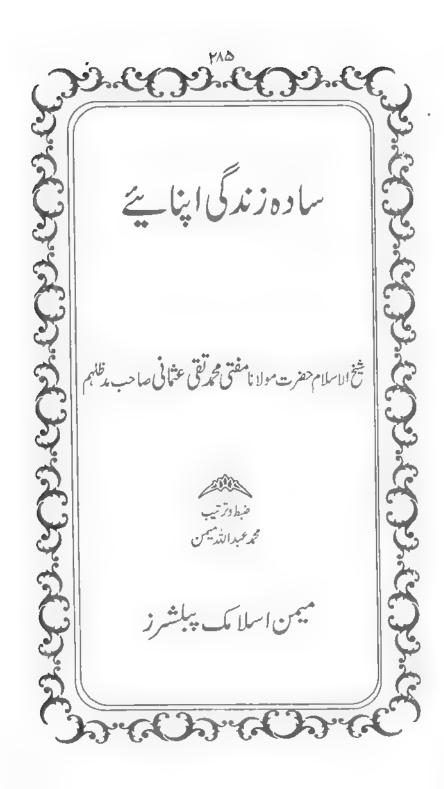

مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وتت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبَتَ عَنِى الْبَرْهِيْمَ وَ عَلَى الْ الْبَرْهِيْمَ وَ عَلَى الْ الْبَرْهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ الْبَرْهِيْمَ وَعَلَى الْ الْبُرْهِيْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَّدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَّدِ وَالْمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَّدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَالْمُولِيْمَ وَعَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَالْمُولِيْمَ وَعَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْمُ وَعَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدِ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَعَلَى الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ والْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُودُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُ

# بسم الله الرحمن الرحيم

# ساده زندگی اینایئے

الدَحْمُدُ لِللهِ مَحْمَدُهُ وَمَسْتَعِينُهُ وَمَسْتَغُفِرُهُ وَمُؤْمِنُ بِهِ وَمَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، و مَعُودُ بِاللهِ مِن شُرُورِ إِنْفُسِنَاوَمِن سَيِّئاتِ اَعُمَالِنَا، مَنُ يَهُدِهِ الله وَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُّضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَن يَهُدِهِ الله فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ لَا يَهُدِهِ الله وَاسْتَهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَنَا وَنَبِينَا لَا الله وَاصْدَا عَدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى الله وَاصْدَا و وارك وسَلَم تَسْلِيماً كَثِيرًا اما بعد.

عن الى هربره رصى الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عنيه وسنب لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتًا يوشوها وشي الناس بيوتًا يوشوها وشي النمر أمست بالله صدق الله مولانا العطيم، وصدق رسوله السنى الكريم، و بحن على دالك من الشاهدين و الشاكرين، والحمد لله رب الغلمين.

قيامت كي ايك نشاني

حضرت ابو ہریرہ رمننی القد تعالیٰ عنہ روایت فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ا پے گھر نہ بنا ئیں جن کو وہ ایسے قش ونگار ہے آ راستہ کریں گے جیے نقش ونگار والے کپڑے لیمنی گھروں میں کپڑوں کی طرح نقش ونگار ہے ہوں گے،اس صدیث کا مقصد قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت کو بیان کرنا ہے، لینی قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت سے کہلوگ اپنے گھروں کوخوبصورت، مزین منقش بنانے میں پینے خرچ کریں گے ،اورمحنت صرف کریں گے ،اس مزین کرنے کو قیامت کی علامت قرار دیکر ایک ہلکا سا اشارہ اس طرف ہے کہ ہیکو گی پند دیده بات نہیں که آ دی گھروں کے نقش دنگار پراتی محنت اور اتنے پیمے صرف کرے۔اس کوحرام اور نا جا کز تو نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراخا اسکی ممانعت نہیں فر مائی ،لیکن اس کوعلامت قیامت ہیں شار کر کے ا بنی نالپندیدگی کا اظہا کر دیا ہے ، کیونکہ بیا چھی بات نہیں ۔

## بدونیاایک مسافرخانه

اصل بات سے کہ سے دنیا جس میں ان ان زندگی گز ارر ہاہے، سے کوئی ہمیشہ رہنے کی جگہ دن ہے گئی ہمیشہ رہنے کی جگہ دن کے لئے انسان آیا ہے، الہٰذا اس میں آ دئی کو زیادہ قوجہ اس بات کی طرف دینی جا ہے کہ وہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائے ، اور یہاں رہتے ہوئے وہ آخرت کی جہودی اور بہتری کا سامان کرے، ای لئے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَانَّكَ عَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ مَسِيلٍ

فر ما یا که تم د نیا میں اس طرح رہو، جیسے تم اجنبی ہو، یا مسافر ہو، مسافر جب سفر میں جاتا ہے تو وہ مسافراپ مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے، پینیس کے سفر کی منزل

میں جی لگا کر بیٹے جائے ، اور اپناسب پھے سنرکی منزل پرخرچ کردے۔

دنیامیں کتے دن رہناہے

ایک اور حدیث میں حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا:

اِعْمَلُ لِدُنْيَاكَ مِقَدْرِ بَقَائِكَ مِيْهَا.

وَاعُمَلُ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيُهَا.

فرمایا کہ دنیا کے لئے اتنا کام کر وجتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لئے

ا تنا کام کروجتنا آخرت میں رہنا ہے، لیکن تم نے صبح ہے لیکر شام تک کی اپنی زندگی ای دنیا کے درست کرنے برلٹار کھی ہے، ایک مؤمن کا بیکا منہیں، مؤمن کا کام بیہ

ہے کہ وہ بیدد کیھے کہ مجھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کتنے دن آخرت میں رہنا

ہے، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، جاود انی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، للندا یہاں رہتے ہوئے انسان کوزیادہ عمل آخرت کے لئے کرنا چاہیے، اور دنیا کے لئے

یہ بی دہ جہ دی ہیں رہنا ہے، اس لئے مکان کی بہت زیادہ آ رائش اور زیبائش اتنا کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اس لئے مکان کی بہت زیادہ آ رائش اور زیبائش

کی گئن پیندیدہ نہیں ہے۔

معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک

رائے ہے گزرر ہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، مکان بھی کوئی پختہ اور عالیشان نہیں تھا، بلکہ ایک جھونیز کی تھی، جس کووہ درست کررہے تھے، حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے گزر ہوا، آپ نے اسکود کچھ کرفر مایا:

آلامرُ أغجلُ مِنْ ذلِكَ .

فر مایا کہ معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے، لیتی تم اس جھونپڑی کی مرمت میں گئے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پہتنہیں کہ کب موت آ جائے ، اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ، لیعنی اس جھونپڑی کی تیاری کے مقابلے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے، آ ب نے ان صحافی کو مرمت کرنے ہے منع نہیں فر مایا ، اور بینہیں فر مایا کہتم کیوں اس کی مرمت کررہے ہو،؟ حرام اور نا جا تُر بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف ولا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرمت میں لگ کریہ بھول جاؤ کہ ایک ول

## دل ود ماغ پر آخرت کی فکر

رسول الندسلی الله علیه وسلم کاطریقه به تقا که صحابه کرام کے دل میں ہروقت آخرت کی فکراور آخرت کا تصوراس طرح جاگزیں کرتے تھے کہ ہروفت انسان کی آتھوں کے سامنے بیر منظر رہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے ، اور آخرت میر سے سامنے ہے ، اگریہ بات حاصل ہوجائے تو ساری زندگی سنور جائے ، صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کی ہا تیں سنتے تھے تو ہمیں ایبامحسوں ہوتا تھا کہ ہم اپنی آ تکھوں سے جنت اور دوزخ د کیے رہے ہیں، دل و د ماغ پر آخرت کی فکر اس طرح جاگزیں فرمادیتے تھے کہ ہم وقت آخرت کا تصورایک مؤمن کے سامنے رہتا تھا۔

حضور غلط كامكان

خودرسول الله عليه وسلم كامكان اور حفرت عائشه رضى الله عنها كاحجره المحجور كي شاخوں سے بنا ہوا تھا ، اور اس كے اوپر بالوں كى ٹاث كا ايك پرده پڑار ہتا تھا ، سيد الا ولين والآخرين على الله عليه وسلم كا بيه مكان تھا ، ايك صحابى ہے كى نے پوچھا كه اس حجر ہے كے درواز ہو تھا ؟ انہوں نے فرما يا كه درواز ہ تھا ؟ انہوں نے فرما يا كه درواز ہ توايك ، ي تھا۔ اتنا ساوہ مكان تھا جس بيس جناب رسول الله عليه وسلم تشريف فرما تتے ، حضور اقدس على الله عليه وسلم نے اپنے عمل ہے سادگی اختيار كركے دكھا دى۔

میراد نیاہے کیا کام

آپ نے فرمایا:

مَالِیَ وَلِدُّنِیَا مَا اَنَا اِلَّا کَرَا کِ استظلُّ نحت شحرۃ نُمَّ رَاحَ وَتَرَکَهَا
فرمایا کہ میراد نیا سے کیا کام! میری مثال توایک ایے سوارکیسی ہے، جوسوار
ہور کہیں جارہا ہے، اور اس نے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے
بیٹے سابہ لیا، اور پھر اس درخت کو چھوڑ کر آگے روانہ ہوگیا ، اس طرح سادگ کے
ساتھ حضور بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی۔

## گھر کانقش ونگارعلامت قیامت

جس ذات نے اس سادگ کے ساتھ زندگی بسر فرمائی ہو، جسکے سامنے ہر
وقت آخرت کا منظر ہو، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسے گھر بنا کینگے جن پر دیدہ زیب
اور خوشمافتم کے نقش و نگار ہوں گے جیسے نقش و نگار کپڑوں پر بنائے جتے ہیں،
آپ نے اس چیز کوحرام تو نہیں فرمایا، کین ٹالپندیدگی کا اظہار فرمایا، جس کا مطلب
سیہ کہ جو شخص ایسے نقش و نگار بن نے میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی آخرت کو بھولا ہوا ہے،
اگر آخرت سامنے ہوتی تو جتنا وقت، جتنا چیسہ جتنی محنت وہ اس نقش و نگار میں صرف
کررہا ہے، اسکے بجائے وہ اتن محنت، اتنا چیسہ اتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو
بنانے میں صرف کرتا، اسلے آپ نے فرمایا کہ یے مل علامات قیامت میں ہے ہے۔
پرتفو کی کے خلاف ہے۔

آج ہم اپنے گردو پیش میں نظر اٹھا کرد مکھے لیں کہ یہ علامت کس طرح پوری ہو

رہی ہے، آنکھوں سے نظر آرہا ہے کہ کس کس طرح گھروں کو مزین اور منقش کیا جارہا

ہے، یہ تو ہے تقوی کہ آ دی آخرت کو پیش نظر رکھے، اور دنیا ہے اتنا بی نہ لگائے، جہال

تک فتوی کا تعلق ہے اور مفتی صاحب سے پوچھا جائے کہ کتنا نقش و نگار جائز ہے؟ تو

وہ مفتی یہی جواب دیگا کہ اگر خلاف شرع نقش و نگار نہ ہو، مثل تصویر و نمیرہ نہ ہوتو اس کو
حرام اور نا جائز نہیں کہیں گے۔

مكان كالبيهلا درجه

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی رحمة التدعلیہ نے کچھ

درجات بیان فر مائے ہیں ، فر مایا کہ ایک درجہ مکان کا بیہے کہ وہ مکان قابل رہائش ہو، وہ مکان ایساہے کہ آ دمی اس کے اندرزندگی بسر کرلے ، اور دھوپ سے بچا دُہو جائے ، ہارش سے بچا دُہوجائے ، موہم کے برے اثر ات سے بچا دُہوجائے ، مثلاً ایک مکان بنایا ، اس میں نہ پلستر کرایا ، اور نہ رنگ وروغن کرایا ، تو ایسا مکان رہائش کے قابل ہے۔

#### مكان كا دوسرا درجه

مران و وسرا درجہ مکان کا بیہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس مکان میں آسائش اور
آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے ، مثلا اگر کسی مکان پر ٹین کی چا دروں کی جہت ہوتو
ایبا مکان رہائش کے قابل تو ہے ، لیکن اس مکان میں آسائش اور آرام نہیں ، اس
لئے کہ اگر بارش ہوجائے تو وہ جہت ٹیکنے گئی ہے ، یانی اندر آجا تا ہے ، گرمی میں ٹیمن
کی چا دریں گرم ہوجاتی ہیں ، جس کے نتیج میں گرمی بڑھ جاتی ہے ، اور تکلیف ہوتی
ہے ، لہذا اس مکان میں رہائش تو ہے ، لیکن آسائش نہیں ، اب اگر آسائش اور آرام
حاصل کرنے کے لئے جہت کی ڈلوادو تا کہ بارش میں نیکے نہیں ، اور گرمی میں
نیادہ ہے نہیں تو یہ آسائش ہے ، یہ بھی شرعا جائز ہے ، اور شریعت نے اس پرکوئی
نیادی نہیں تو یہ آسائش ہے ، یہ بھی شرعا جائز ہے ، اور شریعت نے اس پرکوئی

#### مكان كالتيسرا درجه

تیسرا درجہ یہ ہے کہ رہائش بھی ہے،آ سائش بھی ہے،آ رام بھی ہے،لیکن آ رائش نہیں،لینی اس مکان میں کوئی سجاوٹ نہیں ہے،مثلاً گھر بنالیا،لیکن اس میں پلسترنہیں کیا، یا بلستر کرلیا، لیکن رنگ در دغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل رہائش بھی ہے، اور ٹی الجملداس میں آسائش بھی حاصل ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، اس لئے کہ دیکھنے میں اچھانہیں لگتا، اب آگر کوئی شخص اپنا دل خوش کرنے کے لئے اس مکان پر رنگ در وغن بھی کر والے، ادر اس کو مناسب در ہے میں خوبصورت بنا لے تو بیہ آرائش حاصل کرنا بھی شرعاً جائز ہے، بشر طیکہ اس آرائش ہے مقصد اپنا دل خوش کرنا ہو، کہ بیر میرا گھر میں داخل ہوں تو جھے آرام بھی لئے، اور اس مکان کو اچھا اور خوبصورت د کھے کر میرا دل بھی خوش ہو، تو اس نیت ہے آرائش کرنے پرشر بعت نے پابندی نہیں لگائی، نا جائز قرار نہیں دیا، ترام نہیں کیا۔ آرائش کرنے پرشر بعت نے پابندی نہیں لگائی، نا جائز قرار نہیں دیا، ترام نہیں کیا۔ وو بھا سیوں کا واقعہ

البتہ اتن بات ضروری ہے کہ جب گھر کے اندر رہائش بھی ہے اور آسائش بھی حاصل ہے، آرائش بھی حاصل ہے، اور وہ مکان اچھا بھی لگ رہا ہے تو جب اس گھر میں داخل ہوتو اللہ کو یا دکروکہ بیر مکان میر ہے اللہ کی عطا ہے، بیطریقہ بھی قرآن نے بتا دیا: سورہ الکھف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھا ئیوں کی مثال بیان فرمائی کہ دو بھائی تھے، ایک بھائی مؤمن تھا، اور ایک بھائی کا فرتھا، جو کا فر بھائی تھا، اس کے بڑے عمدہ فتم کے بڑے شاندار باغ تھے، اس باغ میں ہرطرح نے پھل تھے، اور ہرطرح کے منافع اس کو حاصل تھے، جو مؤمن بھائی تھا، وہ کم مال والا تھا، اس کے باس مال ودولت زیادہ نہیں تھی، وہ کا فر بھائی ایپ مال ودولت پر فخر کیا کرتا تھا، اورا ہے بھی کی سے کہتا کہ میر امال بھی تجھے سے زیادہ ہے، اور میری جماعت بھی تجھے ے زیادہ ہے، میرے ملنے والے، میرے دوست احباب، اور میرے معاونین بھی تجھے نے زیادہ ہیں، تیرامال بھی کم ہے، اور تیرے پاس مددگار بھی کم ہیں، اور جب اپنے باغ میں داخل ہوتا تو اپنے بھائی ہے کہتا کہتو جو سے کہتا رہتا ہے کہ ایک دن سے سب چیزیں فناہوجا کیں گ۔

مَا آظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ آبَدُه . وَمَا آظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً ' وَّلَئِنُ

رُّدِدُتُّ الِي رَبِّيُ لَا حِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. (الكهد: ٢٦٠٢٥)

میراخیال تونہیں کہ بیا تناشا ندار باغ اورا تناعالیشان باغ بیرسب مجمی ختم ہو جائیں گے اور میرا بیخیال نہیں کہ ہم دو بارہ زندہ ہوں گے، اوراگر با غرض اس کا مؤمن بھائی اس کو مجھا تا کہ ارے بھائی: بیرسب کچھ باغ اور اس کے پھل وغیرہ بیر

ب الله جل شانه کی عطا ہے، اس لئے اس باغ پرمت اثر ا، اس پر تکبر اور فخر مت کر

بلکہ اس کے بچائے جب تو اس باغ میں داخل ہوا کرے تو یوں کہا کر:

مَاشًاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (الكهد: ٢٩)

## گھر میں داخل ہوتے وقت بیکہو

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ہم سب کو بیسبق سکھا دیا کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، یا اپنی کسی جا کداد میں داخل ہو، اور وہ اچھی لگے تو زبان سے بید الفاظ کے کہ، ماشاء المله لا قوۃ الاباللہ ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھاس کا نئات میں ہور ہا ہے اور جو پچھ مجھے ملا ہے، وہ اللہ جل شانہ کی مشیت سے ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوااس کا نئات میں کی کو قوت حاصل نہیں، کس کے بس میں نہیں تھا

كروه البيخ زور بازوے بير كان بنائيتا، بير باغ كھڑا كرويتا، بيرجا كداو بنائيتا، بيرجو كھ ہے، سب اللہ جل شانه كى عطا ہے۔ ماشاء الله لا قوة الابالله، كا فركے باغ كا انجام

وہ مؤمن بھائی اس سے بیہ تاکہ اگر چیتم بیدد کھی ہے ہوکہ میرے پاس مال
کم ہے، میری اولا دکم ہے، بیقو دنیا کے اندر ہوتا رہتا ہے، اور پچھ پیتینیں کہ آئندہ
اللہ تعالی مجھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ دیدیں، اور تیرے باغ کو تباہ کر دیں،
اس لئے مجھے اس باغ کے ہونے پراکڑ تا اور اتر انانہیں چاہیے، قر آن کریم بیہ کہتا
ہے کہ بعد میں اس کا فر کا انجام بیہوا کہ اللہ تعالی نے ایک دن اس باغ کو جس کے
بارے میں وہ کہتا تھا کہ بیہ کھی ختم ہونے والانہیں ہے، اس کواس طرح تباہ کیا کہ بعد
میں یہ بھی نہ چلنا تھا کہ بیہ اس کوئی باغ ہوا کرتا تھا۔

گھر کی نعمت پراللہ کاشکر

لك الشكر: اے الله، آپ كاشكر ہے، آپ كاكرم ہے، اس كا بنانا مير بيل بيل نہيں تھا، بيآ پ كى عطا ہے، جب دہ بيمل كريگا تو اللہ تعالى اس كواس گھر كے فتنے

ہے محفوظ رکھیں گے۔

حضورساری تکلیفیں جھیل گئے

ہارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے ہے کہ پیشکر

بہت ی بیار یوں کاعلاج ہے، آج کل ہم لوگ ایسے دور میں ہیں کہ السعہ دللّٰہ . دنیا میں ہرایک کوالی نعتیں میسر ہیں کرعہد رسالت میں اور صحابہ کرام کے زمانے

دیا یں ہرایت وہیں ہیں۔ سرین کہ ہدرت سے میں در جانہ رہ ہے۔ میں ان نعتوں کا نصور بھی نہیں تھا ، آج کے دور کا غریب سے غریب تر آ دمی بھی مجبور

کی ٹہنیوں ہے گھر بنانے کا تصور نہیں کرے گا کہ میں تھجور کی ٹہنیوں ہے گھر بنا کر اس میں زندگی گڑ اروں ،اوراس برٹاٹ کے بردے لٹکا دوں ،لیکن حضوراقدس صلی

الله عليه وسلم نے تھجور کی شہنیوں ہے ہے ہوئے گھر میں زندگی گڑار دی، آج کوئی

اس بات کا تصور کرے گا کہ تین مہینے تک گھر میں چولھا نہ جلے، اور صرف تھجور اور یانی ہے گزارہ ہو، کوئی غریب ہے غریب تر ان باتوں کا تصور نہیں کرے گا، ساری

. یختیاں آپ نے جھیل لیں کہ دو وقت بھی پیٹ بھر کر کھا نانہیں کھایا ، بیساری یختیاں نی کریم صلی اللّہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللّہ تعالیٰ علیہم الجمعین نے جھیلیں ہیں ،

آج ہم میں ہے کسی کا حوصانہیں ہے کہ وہ ان مختبوں کا تصور بھی کر ہے۔

مت کیلئے آسانی کے دروازے بندنہیں کئے

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خودتو اتنى تختيال گز ار گئے ، اورخو دتو اتنی

مشکلات والی زندگ بسر کر کے تشریف لے گئے ، لیکن اپنی امت کے لئے درواز ب
بند نہیں کئے ، اور یہ نہیں فرمایا کہ اگر جنت چاہتے ہوتو ایسی زندگی گز ارو ، اس کے
بغیر تمہیں جنت نہیں طح گی ، بلکہ امت کے لئے آسانی اور وسعت والا راستہ اختیار
فرمایا ، اگر آج ہم سے میہ مطالبہ ہوتا کہ تم اس وقت تک نجات نہیں یا و گے ، اور تم اس
وقت تک اللہ کے مجبوب نہیں بن سکو گے ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کر سکو
گے ، جب تک تم اس طرح کی زندگی نہ گز اروجس طرح کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گز اری تو اس مطالبہ پر بڑے بڑے علیا ء ، بڑے بڑے
صوفیا ء ، اور اولیا ء اس میں فیل ہوجاتے ، کس میں میہ طاقت ہے کہ اس طرح کی
زندگی گز ار نے کا حوصلہ کرلے۔

## میرے سر کارنے بھی توالی زندگی گزاری

رجمة للعالمین رسول الله صلی الله علیه وسلم پر قربان جائے کہ خود یہ ختیال

برداشت کر کے امت کے ادنی ترین غریب ترین فرد کے لئے مثال قائم کر گئے،
ورنہ اگر حضور اقد سلی الله علیه وسلم نے عیش وعشرت کی زندگی گزاری ہوتی ، اور
شاندار مکانات میں رہے ہوتے ، اور اچھا کھانا کھایا ہوتا ، اور زندگی کے لطف اور
مزے حاصل کئے ہوتے تو اس امت کے غریب افراد بیر وچتے ہے ہم تو بہت محروم
رہ گئے ، لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے امت کے غریب ترین فرد کی سطح پر آکر
زندگی گزاری ، تا کہ امت کے غریب سے غریب آدی کو یہ بھی تسلی رہے کہ میرے
مرکار جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بھی ایسی زندگی گزاری ہے۔

## ان نعمتول پرشکرادا کرو

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ عامدہ تم کہاں سے کرو گے، جو مجامدہ صحابہ کرام کر مجے، البتہ اتنا کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں پیغمت دی ہے،اور تمہیں پیفراخی اورخوش عیشی دی ہے تو کم از کم ان یرشکرادا کرنے کی تو عادت ڈال لو، اور جب بھی کوئی نعت حاصل ہواس وقت میہ تصور کر د کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مخق کی زندگی گزاری ، پیقسور کر د کہ محابہ کرام نے کیسی تختی کی زندگی گز اری ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہ فراخی اور یہ خوش عیشی عطافر مائی ہے ، یوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی فاقہ نہیں کیا ، اللہ تعالی نے بھی فاقہ کرنے کا تصور تک نہیں دیا ، اور جن گھروں میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ایسے گھروں میں بھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں آيا، بيسب نعتين الله تعالى في جمين و مركى بين: السلهم لك المحمد ولك المشكر لبذاجب كعرين داخل مو، اوريغتين سامنية كمي تواس يرالله كاشكرادا كره اوركبو: ماشاء الله لاقوة الإبالله. اوربيكبو: اللهم لك الحمد ولك الشكر

## بەد نياغيش وعشرت كى جگەبيس

جب القد تعالیٰ کی نعمتوں کا استعال کر دنویہ سوچو کہ ہم یہ جوعیش دعشرت کے ساتھ دندگی گز اررہے ہیں، بیدن اللہ ساتھ دندگی گز ارادی تعالیٰ نے ہمیں اجازت دیدی ہے کہ چونکہ تم کمز ورہو، لہٰذااس طرح زندگی گز ارادی

ورنہ یہ دنیااس لائق نہیں تھی کہ اس میں ایسے مکان بنائے جاتے ، ایسے عیش وعشرت کے اندر رہا جاتا ، یہ دنیا تو ایک گزرگاہ تھی ، یہ دنیا تو ایک مسافر خانہ تھی ، لہذا ہمیں مسافروں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے تھی ، اور دوسرے یہ سوچو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے مقابلے میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔

> بیس تفاوت راه از کحاست تابکحا چه نسبت خاك را بعالم پاك

ہماری اور ان کی زندگی میں زمین وآسان کا فرق ہے، اس کا تصور کرو، اور پھر اس بات پر اللہ جل شانہ کا شکر اوا کرو کہ اس نے بیٹنتیں عطافر مائیں، اور ان نعتوں کے استعمال کو حلال بھی کردیا، جائز بھی کردیا۔

حضرت سليمان عليدالسلام كاشكراداكرنا

اور شکر اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کرو کہ اس نعت
کو حاصل کرنا میر ہے توت بازوکا کرشہ نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے: مہا شاء
اللّٰه لاقو ہ الابالله اور اس کے بعد جب اس نعمت سے لذت اٹھا ڈ تو اس وقت بھی
اللّٰد کا شکر اوا کرو ، اور پیشکر بھی اللہ سے ما نگو ، اس نے شکر کرتا بھی ہرا یک کے بس کی
بات نہیں ، شکر کاحق کون اوا کر سکتا ہے؟ و کیھے! حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ
تعالیٰ نے کیا نہیں دیا تھا ، حکومت دی ، سلطنت دی ، محلات دیے ، خشم وضدم دیے ،
غلام دیے ، انسانوں پر حکومت دی ، جنات پر حکومت دی ، چندوں اور پرندوں پر

عكومت دى، جب ينعتين حاصل موكين تو آپ نے فر مايا:

رِبِّ اَوُزِعْبِى الْ اَشْكُرَ يِعُمَتَكَ الَّتِى الْعَمْتِ عَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَال اعْمَلِ صَالِحًا تَرُضُهُ وَاَدُ حَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي وَالْدَيْ وَالْ اعْمَل صَالِحًا تَرُضُهُ وَاَدُ حَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي وَالْدَانِ وَالْمَا الْحَيْنَ .

اے میرے پروردگار، جھے اس بات کی توفیق دیجے کہ بیس آپ کی تعمقوں
کا شکراوا کرسکوں، بینی صرف شکر اوانہیں کیا، شکر کی دعا کی، اور اللہ تعالیٰ ہے شکر
مانگا کہ یااللہ، جب تک آپ کی طرف ہے شکر کی توفیق عطانہیں ہوگی بیس شکر کا حق
اوانہیں کرسکتا، للبذا شکر کرنا بھی آپ ہی ہے مانگتا ہوں، اور یا اللہ! تعمین تو آپ
نے ساری دی ہیں، لیکن میں آپ ہے یہ مانگتا ہوں کرآپ کا شکراوا کروں، اور یہ
مانگتا ہوں کرایہا نیک عمل کروں جوآپ کو پہند آجائے، یعنی کوئی نیک عمل اپنی ذات
میں نیک عمل نہیں، جب تک کہ وہ عمل آپ کو پہند نہ ہو، اور آپ کی رضا کے مطابق

نہ ہو، اوراے اللہ، اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل کر لیجئے ، ایک مؤمن اور ایک کافر میں یکی فرق ہے۔

ناشکری کی وجہ سے قارون کا انجام

د کھنے! قارون کو صرف فزانہ ملا اسکو حکومت نہیں کمی ، ندانسانوں پر ہے ، نہ

جنات پر، نه چرندول اور پرندول پر، صرف دولت مل گن تو و ه اس پر کهتا:

إِنَّمَا أُوْ يُئِتُهُ عَلَى عَلْمِ عَنْدِي (القصص ٧٨٠)

یہ دولت تو مجھے اپنے علم کی بدولت لی ہے،میرا ہنراییا تھا،میراعلم ایسا تھا کہ

اس کی وجہ سے بید دولت حاصل ہوگئی،اس دولت کوالند تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہاہے، نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ ساری دولت اس کے لئے زمین میں دھننے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت سلیمان کی کیفیت

دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ان کے پاس اتنی بڑی عکومت نہیں ملی ،لیکن اس کے باوجود عکومت نہیں ملی ،لیکن اس کے باوجود ان کا سینہ تنا ہوا نہیں ، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہے ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرجھکا ہوا ہے کہ اے اللہ! بیس تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ، اپنی رحمت ہوا ہے کہ اے اللہ! بیس تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ، اپنی رحمت ہے جھے شکر ادا کرنے کی تو فیق جھی دید ہے کہ ان نعمت کی تو فیق دید ہے کہ ان نعمت کی تو فیق دید ہے کہ ان نعمتوں کو جھے استعال کرلوں ، اور آپ کوراضی کرنے والے مل کرلوں ،

آج آئر ہم ہے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم سب اپنے پختہ مکانات کوچھوڑ کر جھونپڑوں میں رہے لگیس تو سب میں کر بھاگ جا ئیں گے، کسی کے بس کا بیکا م خبیں، البتہ مطالبہ تم ہے یہ ہے کہ جونعت تمہیں ملی ہوئی ہے، اسکی قدر کرو کہ یہ کتنی ہوئی ہے، اسکی قدر کرو کہ یہ کتنی ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھی ایسی عیش وعشرت کی زندگی بسر کی بہتری بہتری ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عیش وعشرت کی زندگی و بدی ہے، اس کی قدر کرو، اور اس کا شکرا دا کرو، التہ تعالیٰ کے تعالیٰ کی عطاک و حیان کرو، اور اللہ تعالیٰ ہے تو فیق ما نگو کہ یا اللہ! جب آپ نے ہمیں یہ نعمت و بدی ہے تو اس نعمت کو آپ اپنی مرضیات میں استعال بھی کرا ہے،

ا پی رضا کے کاموں میں استعال کرائے، اور اس کومیرے لئے آخرت کا ذریعہ بنائے،اور اس کوجہنم کا ذریعیہ نہ بنائے۔

ایک ایک نعمت پرشکر

گھراچھا ہے، اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، گھر کا ساز دسامان اچھا ہے اس
پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، کھانا سامنے آیا، اور برتن ایچھے ہیں، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر
ادا کرو، پانی پیا اور گلاس اچھالگا، اس پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرو، بستر اچھا ہے، کمرہ
اچھا ہے، اس پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، جو بھی نعمت ہو، اس کود کھمو، اور غور کرو، اور
کہو، ماشاء اللہ لاقو ہ الا باللہ ، اور دعا کرو کہ یا اللہ! ہم شکر تو ادا کر سکتے ہی نہیں،
آپ کی نعمتوں کاشکر ہم ہے اوا ہو ہی نہیں سکتا ، لیکن ہمیں بچھ نہ پچھشکر ادا کرنے کی
تو نیتی دید ہے۔

#### رات کوسوتے وقت شکر کےالفاظ

رات کوسوتے وفت ذراا ہتمام کے ساتھ نعمتوں کا جائزہ لے لیا کرو، کہ کیا کیانعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، جائزہ لے کرایک ایک نعمت پرشکرا دا کرو، اور یہ کہو

> اللهُم لَك الحمدُ عَدَدَ خَلَقِكَ، اللهُم لَك الحمدُ رِضَا عَسِك، وعَدَد بعيك، اللهُم لَكُ الحَمدُ رِنَه عَرْشِكَ، اللهُمُّ لك الحمدُ مِدادَ كلِمتِك، اللهُمُّ لا أحصى ثناءُ عليك، انت كما النيئ على نفسك.

اے اللہ! آپ کا اتا شکر جتنا آپ کے عرش کا وزن ہے، آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کے کل اتنا شکر جتنی آپ کے کل اتنا شکر جتنی آپ کی کل اتنا شکر جتنی آپ کی گفتیں ہیں، اے آپ کی گفتیں ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہو جا کیں، اے اللہ! میں تو آپ کی شاء کا حق ادائییں کر سکتا، میں تو آپ کے شکر کا حق ادائییں کر سکتا، آپ و یہے ہیں جسے کہ آپ نے اپنی خود شاکی ہے۔

#### شكر كے اور الفاظ

 سانس کے آنے جانے پرآپ کاشمر، بتائے ، یہ س کے بس میں تھا کے شکر کے لئے ایسے الفاظ لاتا ، اورشکر کا بیا نداز اختیار کرتا ، بیتو سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ہی شکر کا بیا نداز اور بیالفاظ سکھا گئے۔

شكركے نتیج میں فتنہ سے حفاظت

رات کوسونے سے پہلے کم از کم ایک مرتبہاللہ تعالیٰ کی تمام تعبتوں کا استحضار کر کے اس طرح شکر اوا کر و،اوریہ کہو کدا ہے اللہ! میر ہے ہی میں تونہیں کہ جرنعت کا علیحد ہ علیحد ہ شکر اوا کر سکل، لیکن اس وقت اتنا شکر اوا کر رہا ہوں ، اے اللہ! جتنا آ ب کے عرف کا وزن ہے ، اتنا شکر جتنی آ ب کی مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آ ب کی مخلوقات کی گفتی ہے ، اے اللہ! اتنا شکر جتنی آ ب کے کلمات کے لکھنے کے لئے سیا ہی ورکار ہے ، جب رات کو ہونے شکر جتنی آ ب کے کلمات کے لکھنے کے لئے سیا ہی ورکار ہے ، جب رات کو ہونے سے محفوظ سے پہلے اس طرح شکر اوا کر و گئے تو کچھ نہ کچھ تو حق اوا ہوجائے گا ،ان شرک کے بدولت اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو تبہار سے حق میں فقتہ بنتے سے محفوظ ا

رَ هِينَ كِي قُرْ آن كريم مِن الله تعالى في فرمايا: إنّما أمو الكُهُ و أو لادُكُمْ عِنْنَةٌ (حواله)

لیعنی پرتمہارا مال اورتمہاری اولا دفتنہ ہے، اور آ زمائش ہے، پیة نہیں کب سے
تمہارے قدموں کو ڈگرگاوے، کب تمہیں غلط رائے پر ڈال دے، کب تمہارے
دل میں دنیا کی محبت اس طرح بیوست کردے کہتم اللہ سے غافل ہو جاؤ، جب اللہ
کی نفتوں کا اس طرح ہے شکر ادا کرد گے جس طرح او پر بتایا تو انشاء اللہ تعالی

کی رحمت ہے امیدیہ ہے کہ وہ ان نعمتوں کوتمہارے حق میں فتنہ بننے سے محفوظ

کردیں گے، پھرینعت تہارے تن میں زاد آخرت بن جائے گ۔ مکان کا چوتھا درجہ ترام ہے

لباس میں جار در ہے

اور جوتھم مکان کا ہے، وہ لباس کا بھی ہے، اور لباس کے اندر بھی چاروں درجات ہیں، اگر ٹاٹ کا لباس بنا کر پہن لیا، اس سے ستر پوشی ہوگئی، مقصد حاصل ہوگیا، اگر ایسالباس بنالیا جو ذرا آرام وہ ہے، باریک لباس ہے اس میں گرمی زیاوہ نہیں لگتی، مید دومرا درجہ لیتن آسائش ہے، اوراگر اس لباس میں تھوڑی می زینت حاصل لرلی، تا کہ ذرادل خوش ہوجائے، بیآرائش ہے، جوجائز ہے، لیکن اس خیال ے خاص لباس سلوایا کہ آج کل فیشن یہ چلا ہوا ہے اگر اس طرح کا لباس نہیں سلوایا

تو ناک کٹ جائے گی، اور لوگ یہ بجھیں گے کہ یہ دقیا نوس ہے، یہ بیک ورڈ ہے،

اب لباس میں جوتصرف کیا جارہا ہے، وہ یہ بتانے کے لئے کیا جارہا ہے کہ ہم بھی

ای دور کے باشند ہے ہیں۔ ہم بھی ای فیشن ایمل زمانے کے لوگ ہیں، لہذا فیشن

کے مطابق ہم لباس پہنیں گے، فیشن کے مطابق مکان بنا کیں گے، اب یہ سب کا م

مُرائش اور دکھاوے کیلئے اپنے کو بڑا قرار دینے کے لئے ہور ہے ہیں، اور لوگوں پر

اپنی بڑوائی جانے کے لئے ہور ہے ہیں، اپنی دونت کی نمائش کے لئے ہور ہے ہیں، اور کو ہیں،

لہذا یہ کام حرام اور نا جائز ہیں، اس کی اجاز ہوئیں، لہذا تین در ہے تو جائز ہوئے،

لین رہائش، آسائش، آرائش، اور چوتھا ورجہ ہے نمائش جوحرام ہے، اس سے ہم

كها و بھي من بھا تا ، پهنو بھي من بھا تا

ای لئے ہمارے بزرگ فر مایا کرتے تھے کدا پے دل کوخوش کرنے کے لئے عاہے لباس اچھا پہن لو، جاہے مکان اچھا بنا لو، اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر کرو، لیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر کوئی کام نہ کرو، ہمارے یہاں پہندی کی ایک مثال مشہور ہے کہ:

کھاؤمن بھاتا ، پہنو جگ بھاتا۔

جگ ہندی زبان میں دنیا کوکہا جاتا ہے، من کے معنی ہیں، دل، بھاتا، کے معنی ہیں، پیندا ّنا، مطلب ہیہے کہ وہ چیز کھاؤ جواپنے دل کو پیند ہو، بین ہو کہ خود کو وہ چیز پسندنہیں ،لیکن لوگوں کو پسندہے ،اس لئے کھارہے ہیں ،اورلباس ایسا پہنو جو ساری ونیا کو پسندآئے ،تمہیں پسندآئے یا نیآئے ، یہ ہندی کی مثل ہے،لیکن میشل اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے ،اسلام کی تعلیم ہے ہے کہ:

کھاؤ بھی من بھا تا ، پہنوبھی من بھا تا

لیعنی اپنی پیند کا کھاؤ ، اور اپنی پیند کا پہنو ، یینیس کہ جو جگ پیند کرے آ دمی وہ پہنے ، چاہے اپنے کو پیند ہویا نہ ہو، لہٰذا کھاؤ بھی من بھا تا اور پہنوبھی من بھا تا ، اور پھراللّٰد تعالٰی کاشکراد اکرو۔

خلاصه

بہرحال، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات میں سے

میہ بات بیان فرمائی کہ مکان کو اس طرح نقش ونگار ہے آ راستہ کرنا جس طرح

کیٹروں کو کیا جاتا ہے، اور مکان کے نقش ونگار میں غلو کرنا اور اسراف کرنا ٹھیک

نہیں، جتنی سادگی اختیار کرسکو، اتنا بہتر ہے، بیکا م حرام اور نا جائز نہ ہی ، لیکن مزاج

شریعت اور مزاج دین کے زیادہ مطابق یہ ہے کہ جتنی سادگی کی زندگی بسر کرسکوا تنا

بہتر ہے، اس حدیث کی یہی تعلیم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی

تو فیق عطافر مائے، آ مین

و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ الظمين



مقام خطاب : جامع مجد بيت المكرم

مخلش اقبال كراجي

ونت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحى خطبات : جلدتمبر١٨

اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ اِبْرَاهِيْمَ الْمُعَمِّدُ وَعَلَى اللهِ اِبْرَاهِيْمَ اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهُ ا

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## افضل صدقه كونسا؟

ٱلْحَهْلُ بِلهِ نَعْبَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ ٱعْبَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَمَنْ يَضْلِلُهُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاشْهَلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهُلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهُلُ اللهُ وَحَلَهُ لَا مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ وَسَنَدَا وَتَبِينَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعْلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصُحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَمَا لَهُ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَمَا اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَمَا اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا وَمُؤْلِا اللهُ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كُولُونَا مُعَمَّدًا عَبُولُ اللهُ وَالْمَعْلَى اللهُ وَالْمَالُولُ وَاللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَالْمَالِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَلهُ وَاللّهُ وَالْعُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عن الى هريرة ولله قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يارسول الله: أَيُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجُرًا قَالَ اَنْ تَصَلَّقَ وَانْتَ صَعِيْحٌ شَعِيْحٌ. تَغْشَى الْفَقْرِ وَتَأْمَلُ الْغِلَى وَلاَتُهْ فِل حَلِّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَنَا وَلِفُلَانٍ كَنَا وَلَفُلَانٍ كَنَا وَلَفُلَانٍ (معماليه المعالمة على المُنتُ بِالله صَدَق الله مَوْلاتَ الْعَظِيمُ وَصَدَق رَسُولُهُ التَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِ لِينَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْفَالِهِ وَتِ الْعَالِمِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالشَّكِونَ وَالشَّكُولُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ وَالْمَالِوْنَ وَالْمَالِيْنَ وَالشَّكُونَ وَالشَّكُونَ وَلَانَا لَعَظِيْنَ وَالشَّهُ وَالْمَالِوْنَ وَالْمَالِيْنَ وَالشَّكُونَ وَالشَّهُ وَلَانَا الْعَلْمُ وَالْمَالِيْنَ وَالْمَالِيْنَ وَلَا الْمَالِيْنَ وَلَالْمَالِيْنَ وَلَائِلُونَ وَالْمَالِيْنَ وَلَائِلُونَ وَالْمَالِوْنَ وَلَائُونَ وَلَائُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُونَ وَلَائُونَ وَالشَّهُ وَلَائِلُونَ وَلَائِلُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِلُونَ وَلَائُونَ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائُونَ وَلَائِهُ وَلِهُ وَلَائِهُ وَلَائِهُ وَلَائُونُ وَلِهُ وَالْمُولِوْلَوْلُولُ

سب سے افضل صدقہ

میریمی عجیب حدیث ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عندروایت فرماتے

ہیں کہ ایک شخص رسول کریم صلی الشعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ، اس نے آگر
عرض کیا کہ یارسول اللہ! ای صد ق اعطم احرا . یارسول اللہ! کون سے صد قہ
سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
سب سے افضل صد قہ وہ ہے جوتم صحت کی حالت میں کرو ، اور اس حالت میں جس
وفت تنہارے دل میں مال کی محبت ہونا ، اور تہ ہیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ ہیں ایسانہ
ہوکہ میں فقیر ہوجاؤں ، شکدست ہوجاؤں ، اور اس بات کی امید بھی ہو کہ شاید
تہمارے پاس مال زیادہ آجائو تم غنی اور مال دارہوجاؤ ، ایے وقت میں جب تم
اللہ کے رائے میں صد قد کرو گے تو اس کا اجرو تو اب سب سے زیادہ ہوگا۔
اللہ کے رائے میں صد قد کرو گے تو اس کا اجرو تو اب سب سے زیادہ ہوگا۔
صد قد میں نتا خیر مت کرو

پھرآ گے ارشاد فرمایا: و لا نسمهل، لیمن صدقہ کرنے میں دیرمت کرو،اس کو ملا و تہیں، یہاں تک کہ جان تمہاری حلق تک بہنچ جائے، اور نزع کا عالم طاری ہو جائے، تو اس وقت تم یہ کہو کہ فلاں کوا تنامال دیدو، فلاں کوا تنادیدو،اس سے پچھنیس ہوگا،اس لئے کہ اب تو وہ مال تمہارار ہا،ی نہیں،اب تو یہ مال تمہارے وارثوں کا ہو گیا،اب تمہارے پاس اس مال کو دوسرے کو دینے کی گنجائش ہی نہیں، بہر حال! صدقہ میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس حالت میں کرو جبتم صحت مند ہو۔ مرض المموت میں مال کی ملکیت میں کمی

الشر تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ جب آ دی بیار ہوجائے ، اور ای بیاری

میں اس کا انتقال ہوجا نئے ، تو ایس بیاری کومرض الموت کہا جاتا ہے، اور مرض الموت میں پہنینے کے بعد انسان کی ملکیت اپنے مال پرمحدود ہوجاتی ہے، پوری زندگی میں جس مال کو وہ اپنا مال کہتا رہا کہ بید میرا مال ہے، بید میرا پیسہ ہے، بیہ میرامکان ہے، بیمیری گاڑی ہے،ادھراس کا مرض الموت شروع ہوا،ادھراس کی ملکیت میں کی آگئی ،اب اس کے مال براس کی ملکیت نہیں رہی ،اب اگراس وقت میں کسی کوا بنا مال وینا چاہے تو ایک تہائی ہے زیادہ نہیں وے سکتا، اگر کسی کے لئے وصیت کرنا جا ہے کہ فلاں کوا تنامال دیدو، یا میراا تنامال فلاں متجد میں لگا دینا تواب ایک تہائی سے زیادہ پریہ وصیت جاری نہیں ہوگی، اس لئے کہ اب اس کے مال کے ساتھ اس کے در ثاء کا حق متعلق ہو گیا ، لہذا اب تہمیں جا ئز نہیں کہتم اس مال کو صدقہ کرو، یا ہبد کرو، یامجد میں لگاؤ، ان میں ہے کوئی کامنہیں کر سکتے ، یہاں تک کہ اس مال ہے اپنے نماز روزے کا فدیہ بھی نہیں دے سکتے ،بس اب ایک تہائی کی حدتک دے سکتے ہواس نے زیادہ نہیں۔

## انسان کے مال کی حقیقت

ریہ ہے انسان کے مال کی حقیقت جس کو وہ اپنا مال کہدر ہا ہے، جس کی خاطر
دوڑ دھوپ میں لگا ہوا ہے، جس کے اوپر دنیا آخرت ایک کررکھی ہے، کیکن وہ مال
مرض الموت تثریوع ہوئے ہی انسان کے تصرف سے اس طرح نکل جاتا ہے کہ اب
مید مال اس کانہیں رہا، اب مید مال وارثوں کا ہے، لہٰذا ایک تہائی کی صد تک تصرف کر
سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرسکتا، اس وجہ سے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

صدقه کرنااس وفت فائده مندہے جب انسان صحت مند ہو۔

#### صحت میں انسان کی کیفیت

انسان کی طبیعت بھی عجیب ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے تواس وقت خوب سینہ تان کے چلا ہے، اور بھی اس کو یہ دھیاں نہیں آتا کہ ہوسکتا ہے کہ پیار ہو جاؤں، اور نہ دنیا ہے جانے کا دھیان آتا ہے، اور صحت کے عالم میں مزے اڑانے کا تصور آرہا ہے، عیش وعشرت کا تصور آرہا ہے، مرنے کا تصور نہیں آتا، پیار ہو جانے کا انصور نہیں آتا یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا تصور نہیں آتا، صحت کے عالم میں یہ امنگ ہوتی ہے کہ ان پیپول کو عیش وعشرت میں استعال کروں، ان ہے مزے اڑاؤں، اور اس کے ذریعے دنیا کی مزید دولت جمع کروں، اس وقت اگر صدقہ کرو کے تو امنگوں کو کچل کرصد قہ کرو گے، اس صدقہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اج وثو اب زیادہ ہے۔

#### مال ہے محبت کے دفت صدقہ کرو

آ گے فر ، یا کہ: نسسجیع لینی اس حال میں صدقہ کرو جب تمہارے دل میں مال کی محبت ہو، اس وقت صدقہ کرنے کا تواب زیادہ ہے، یہیں کہ جب آ دمی دنیا ہے جار ہا ہے ، اس کو پتہ ہے کہ میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، اور ساری دولت چھوڑ کر خالی ہاتھ جانا ہے، اور اپنے ساتھ قبر میں لے جانہیں سکتا، اس لئے اس وقت ول میں مال کی محبت اس درجے میں نہیں رہی، اس لئے اس وقت وہ بیسو چتا ہے کہ چلوصد قہ ہی کردو، چیسے کہتے ہیں ''مری بکری اللہ میاں کے نام''اس وقت

میں صدقہ کرنے پر اتناا اجروثو اب نہیں ،اس لئے فرمایا کہ جس وفت مال کی محبت ول میں ہے، اورنفس یہ کہدرہاہے کہ اس مال کوجمع کر کے اپنے پاس رکھ لے، اور اس کے ذریعے عیش وعشرت کا سامان جمع کر لے ،اس وقت اگرنفس کے اس تقاضے کو د با کراس مال کواللہ کے راہتے میں خرچ کرے تو اس میں بڑا اجروثو اب ہے۔ قرآن كريم نے بھی جگہ جگہ اس كو بيان فر مايا ہے كہ وَاتِّي الْمالَ عَلَى حُبِّهِ ذُوى الْقُرْبِي وَالْيَتَامِي وَالْمَسَاكِيُن (حواله) لیعنی جو شخص اینا مال الله تعالیٰ کے راستے میں عزیز وا قارب کو، رشتہ داروں کو، بتیموں اور سکینوں کو دیتا ہے، باوجود یکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے، اور دل یہ کہدر ہا ہے کہ مال کواپنے پاس روک کے رکھو،کیکن وہ خض اس کے برعکس محبت کے نقاضے کود با کراللہ تعالیٰ کے راہتے ہیں دے رہاہے، بیصد قد باعث اجروثواب ے۔ دوسری جگہ اللہ تعالی نے فر مایا: وَيُطُعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وِّيْتِيمًا وَّأَسِيْرًا. (حراله) <sup>یو</sup>نی وہ لوگ یتیم کومسکیین کو ، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس وقت جبکہ مال کی محبت دل میں موجود ہو، اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر تنبیہ فرمائی کہ ہم جو تہمیں صدقہ کرنے پراجر دیتے ہیں تو تمہارے دل میں مال کی محبت جتنی زیادہ ہوگی ، اتنا ہی صدقہ کرنے پرا جرزیا دہ ملے گاءایک اور جگہ فرمایا۔ لَنُ تَالُو البرَّ حَتَّى تُنفِقُو مِمَّا تُحِبُّونَ (حواله) یعنی تم اس وفت تک نیکی اور تقوی کا مقام حاصل نبی*ں کرسکو گے* جب تک تم

اس مال سے زیج نہ کروجس ہے تم محبت کرتے ہو۔

## قدرو قيمت گنتي کي نہيں

البذا الله تعالیٰ کے یہاں قدرہ قیت گنتی کی نہیں ہے، بلکہ اس جذبہ کی قدرہ قیت ہے، کہاں آدمی کو مال کی محبت صدقہ کیا جارہا ہے، کہاں آدمی کو مال کی محبت معدقہ کرنے ہے روک رہی تھی ، اس کے رائے میں مال کی محبت رکادٹ بن رہی تھی ، اسکوصدقہ کرنے کی طرف جانے نہیں دے رہی تھی ، اس کے باہ جوداس نے الله تعالیٰ کا تصور کر کے ، الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان کر کے اپنی اس محبت کا کچلا ، اور اللہ کے رائے میں اپنا مال صدقہ کر دیا ، تو میں کچلی ہوئی محبت کشتہ بن گئی ، اور اس کے اندر توت بیدا ہوگئی ، اس پر الله تعالیٰ اجرو تواب عطافر ما تیں گے۔

اس لئے اس صدیث میں فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے جوصحت کی حالت میں ہو، اور دل میں مال کی محبت ہونے کی حالت میں ہو، اور اس وقت یہ بھی اندیشہ ہو کہ کہیں صدقہ کرنے کے کہیں صدقہ کرنے کے نتیج میں میں تنگدست نہ ہوجاؤں، اور صدقہ نہ کرنے کے نتیج میں ہوتی ہے، اس وقت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ میں میں قبہ کرنے کی جلدی کرو

پھرآ گے فرمایا کہ جب دل میں صدقہ کرنے کا تقاضہ پیدا ہوتو اب دیر نہ کرو،
جب دل میں داعیہ پیدا ہوا تو اس داعیے پڑٹل کرلو، یہ بات صرف صدقہ کے ساتھ فاص نہیں ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا یہی حال ہے، مؤمن کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کرلوتو اس دفت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ نیک کام کرلوتو اس دفت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش

کرتا ہے، وہ شیطان اس مؤمن سے بینیں کہتا کہ جوتو نیک کام کرنے جارہا ہے یہ

کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مؤمن اس کی بات نہیں مانے گا، بلکہ شیطان اس

سے بیہ کہتا ہے کہ بہت انچھی بات ہے، تمہارے دل میں بڑا انچھا داعیہ پیدا ہوا ہے،

یہ نیک کام ضرور کرنا چاہیے، گر اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے؟ کل کر لینا۔

پرسوں کر لینا، شیطان کا بیقا عدہ ہے کہ جب کی مؤمن کے دل میں کسی نیکی کا داعیہ

پرسوں کر لینا، شیطان کا بیقا عدہ ہے کہ جب کسی مؤمن کے دل میں کسی نیکی کا داعیہ

پرسوں کر لینا، شیطان کا بیقا عدہ ہے کہ جب کسی مؤمن کے دل میں کسی نیکی کا داعیہ

پر اہوگا، وہ اس میں دیر کرائے گا، اس کو مؤخر کرائے گا، اس کو ٹلائے گا، اب جو

مختص شیطان کے اس جال میں آ جا تا ہے تو اس کا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ جب کل آتی

طرح شیطان اس نیک کام کو ٹلا تا رہے گا، یہاں تک کہ وہ داعیہ کمز ور ہوکر ختم ہو

جائے گا، اور اس کو نیک کام کو ٹلا تا رہے گا، یہاں تک کہ وہ داعیہ کمز ور ہوکر ختم ہو

جائے گا، اور اس کو نیک کام کر نے نہیں دے گا۔

### اب بيرمال فلال كا جو چكا

حضورافدس لی الله علیه وسلم فرمارہ ہیں کہ وہ ہخض نیک کام کرنے کواور صدقہ کرنے کوٹلا تا چلا گیا ، اور بیسو چتار ہا کہ بیرقم صدقہ جار بیدیں لگاؤں گا، اس کے ذریعے مسجد بناؤں گا، فلال جگہ لگاؤں گا، کین لگایا نہیں ، یہاں تک کہ موت کے دروازے پر پہنچ گیا ، اور جان حلق میں آکرا ٹک گی ، اس وقت بیسو چتا ہے کہ چلواب اس واعیے کو پورا کرلوں ، اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیدو ، فلاں کو اتنا دیدو ، مول اللہ حلیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ اب کیا کہ در ہے ، موفلاں کو اتنا ، فلاں کو اتنا ، فلاں کو اتنا ، فلاں کو اتنا ، اللہ حلی اللہ حلی اللہ حلی اور کا ہو چکا ، وہ مال تو وارث کا ہو چکا ، ہمرحال المجھی

شیطان کے اس داؤ میں نہ آؤ، جب بھی اللہ تعالیٰ دل میں نیکی کا داعیہ پیدا فرما ئیں، چاہے وہ صدقہ کا داعیہ ہو، عبادت کا ہو، نیکی کا ہو، خیرات کا ہو، نماز کا ہو، ذکر کا ہو تلاوت کا ہو، اس داعیے کو ٹلاؤنہیں، بلکہ فورا اس پڑمل کرو، اس لئے کہ ٹلانے کے نتیج میں اس پڑمل کرنے کی بھر نوبت نہیں آئے گی، الہٰ ذااس کو جلد کی کرنے کی کوشش کرو۔

## تر د د کی صورت میں مشور ہ کرلو

زیادہ سے زیادہ پہر کتے ہوکہ اگراس نیک عمل کے کرنے میں پچھ تر دو ہوتو یے بڑے ہے،ایے شخ ہے،اینے رہنما ہے مشور ہ کرلو، کہ دل میں اس نیک کا م کا داعیہ، اس صدقہ کا داعیہ، پیدا ہور ہاہے، کروں یا نہ کروں؟ بیہ چیز صحابہ کرام ہے ا بت ہے ،صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دل میں جب کسی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اس کا ذکر فرماتے کہ یا رسول الله، ول میں پہ خیال آ رہا ہے ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب بن ما لک رضی اللہ عنہ ک توبہ قبول فرمالی تو آ کر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا که یا رسول الله، میرے دل میں بیرخیال آر ہا ہے کہ میں اپنا سارا مال اس تو بہ کے شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رایتے میں صدقہ کردوں، لیکن فورا خوداس خیال پڑمل نہیں کیا، اس لئے کہ پیمل کہ سارا مال صدقہ کردوں ، پیمل مناسب ہے پانہیں؟ لہٰذاحضور اقدی صلی الشعلیہ وسلم ہے اس واعیے پڑمل کرنے کے بارے میں پوچھاء آپ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشا دفر مایا:

أَمْسِكُ عَلَيْكَ نَعُضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَّكَ.

فرمایا که سارا مال صدقه مت کرو، بلکه کچه مال اینے یاس رکھو، ای میں بہتری

ہے، گویا کہ آپ نے حد بتادی کہ اس صد تک کرو، اس حدے آ مے مت کرو۔

انیکی کے داعیہ کوٹلا و نہیں

بہر حال! جب فرض دواجب عبادات کا دل میں داعیہ پیدا ہوتو اس میں کی مشور ہے اور کی استخارے کی ضرورت نہیں، وہ تو فرض ہے، واجب ہے، اس کوتو کرتا ہی ہے، لیکن جب نفلی عبادات کا نفلی نیکیوں کا دل میں داعیہ پیدا ہوتو مناسب سے کہ اپنے شخ ہے، اپ زہنما ہے، اس کے بارے میں بوچھ لیا جائے، تا کہ کوئی کا م اپنی خود دائی ہے نہ ہو، اس لئے کہ خود دائی کے کام میں برکت نہیں ہوتی، جب آ دمی کی بڑے کے کہنے ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی طرف جب آ دمی کی بڑے کے کہنے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں اللہ تعالی کی طرف ہے برکت ہوتی ہے، لیکن اس داھیے کو اس طرح مت ٹلاؤ کہ وہ شلتے ملتے بالآ خروہ داعیہ ختم ہی ہوجائے، اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ داعیہ ختم ہی ہوجائے، اس حدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے بارے میں ہے ہی ہے کہ اس کے اندر ثلا نے کا معاملہ انسان کونہیں کرنا چا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیتی عطافر ہائے، آ مین ۔

دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

ايك اور مديث بره ليتين

عَنْ عَسُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ قَالَ: إِذَا طَلَبَ آحَدُكُمُ

الْحَاحَةَ فَلْيَطُسُهَا طَلَبًا يَسِيرًا. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُدِّرَ لَهُ. وَلَا يَاتِيُ آحَدُكُمُ صَاحِبَة بيمدحه فيقطع الله.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جوافقہ صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص ہیں، بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں، ان کا سیہ مقولہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ظاہر میں توبیان کا اپنا مقولہ ہے، کیکن صحابہ کرام اس قیم کی جو با تیں بیان فرماتے ہیں، وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہے ما خوذ ہوتی ہیں، فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص کی دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرے، زیادہ اصرار نہ کہ رماے کوئی خاص کی دوسرے ہے کوئی حاجت قوبیان کرے، مثلاً ایک شخص کی دوسرے ہے بطور قرض کوئی رقم ما تگ رہا ہے، یا کوئی اور اپنی حاجت دوسرے سے بوری کرانا جا ہتا ہے تو اس کے سامنے اپنی حاجت تو بیان کردے کہ ججھے فلاں حاجت ہے، آب بوری کردی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص اپنی حدیث شریف میں آتا ہے کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوشخص اپنی کی مسلمان بھائی کی کوئی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجت بوری کرتے ہیں۔

الله ہے ما تکنے میں اصرار کرو

بہرحال! دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی حاجت ذکر کردیے میں کوئی مضا نقہ نہیں، کیکن اس طرح مانگو کہ اس پر کوئی بوجھ نہ ہے ، ایسا اصرار کرتا کہ بس سر پر سوار ہوگئے کہ میں ہر قیمت پر بیرضرورت بوری کرا کر جاؤں گا، لے کر جاؤں گا، ایسا اصرار کسی مخلوق ہے کرنا جائز نہیں، ہاں! ایسا اصرار کرنا ہوتو اللہ میاں ے دعا کے اندراصرار کرو کہ یااللہ! بیں تو یہ چیز لے کرئی جاؤں گا، اس کے بغیر نہیں ٹلوں گا، وہاں یہ اس کے بغیر نہیں ٹلوں گا، وہاں یہ اصرار کرلو، لیکن مخلوق سے مائلٹے بیں اصرار نہ ہو، بس اپنی بات نری سے اور آ ہنگی ہے کہدوہ، جس سے اس کے دل پر بوجھنہ پڑے۔ حاجت طلب کر تے وقت تعریف مت کرو

ابیا کیوں ہے؟ اس کئے کہتمہارا کا ما تناہے کہا ٹی کوشش کرلو، ملے گا وہی جو تقدیر میں لکھا ہے، تمہارا کام یہ ہے کہ طلب لیسر کرو، لینی اجمالی طلب کرو، پھر آ كَ فرمايا: وَلَا يَـانِنَى أَحَدُكُمُ صَاحِبَةً فَيَمُدَخُهُ. يَعِي الياشهوكرجبكي س کوئی ضرورت پیش آگئی، اور اس ہے کچھ مانگنا پڑ گیا تو اب جا کر اس کی تعریفیں شروع کردی، اوراس کی جاپلوی کرنی شروع کردی ، مثلاً بیر که آپ تو بڑے تی آپ تو ایسے ہیں ، ویسے ہیں ،ساری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے،وغیرہ ..... تا کہ پیخص این تعریف من کے لثو ہو جائے ، اور پھرمیرا کام کردے ،اس لئے آپ نے فر مایا کہ جب کسی ہے کوئی چیز طلب کررہے ہوتو اس کی تعریف مت کرو، کیول؟ اس لئے کہ جب دوسرے آ دمی کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کے نتیج میں وہ بعض اوقات فتنہ کا شکار ہوجا تا ہے، عجب اورخود پسندی میں مبتلا ہوجا تا ہے، كبر ميں مبتلا ہوجا تا ہے،اس لئے خواہ مخواہ آپ نے تحریف کر کے ان فتنوں میں مبتلا کردیا، اس لئے کی کے منہ پر زیادہ تعریف کرنا غلط ہے، بس جو بات اور جو ضرورت اس سے کہنی ہے وہ کہددو کہ مجھے بیضرورت ہے، بیاکام ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کر دیں، آپ کی مہر بانی ہوگی ، اس سے زیادہ نداصرار کرو، اور نہ تعریف کرو،

اور نتملق اور جا پلوی سے کا م لو۔

#### اصرار ہے لیا جانے والا مال حلال نہیں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے اس حدیث میں بیتعلیم دی ، ظاہر

ہے کہ بیحضورا قدس سلی القدعلیہ وسلم ہی کی تعلیم ہے، لہذااس سے وہی سبق ملاجو بار بار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، کدایے کسی عمل سے دوسرے کو

تکلیف میں مبتلا ندکرو، کیونکہ جب زیادہ اصرار سے طلب کرو گے تو وہ بیچارہ مجبور ہو

جائے گا ، اس کے ذہن پر اوجھ پڑے گا ، اس بوجھ کے نتیج میں وہ آپ کو پچھ دیدے گا ،لیکن طیب نفس ہے نہیں دے گا ، اور طیب نفس سے نددیے کی صورت

میں اس کا حلال ہونا بھی آپ کے لئے مشکل ہے، اس وجہ سے اپنی کی حاجت کو

د دسرے ہے مانگئے میں اصرار کرنا جا تزنہیں ، اور اس حدیث میں اس کی ممانعت م

فرمائی ہے ، اللہ تبارک وتعالیٰ اپنے فضل وکرم سے اپنی رحمت ہے اس حدیث کے

مقتضی پڑھل کرنے کی تو فیق فر مائے ، آمین ۔

وآخردعوانا الحمد لله رب الغلمين

### اجمالي فهرست

# اصلاحی خطبات مکمل

| عنوان صغينبر                         | عنوان صغرنبر                           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--|
| (1)                                  | عنوان صفح تبر<br>جلد                   |  |
| ٥ روزه بم على طالبكتاع؟ ١٠٩          | المقل كادائره كار                      |  |
| ٧_آزادي نسوال كافريب                 | ro                                     |  |
| ے وین کی حقیقت الحا                  | 06 25-131 BOK. G F                     |  |
| ٨_بدعت أيك عين كناه ١٩٩              | ٧ ' سفارش "مربعت كي نظر على ٨٩         |  |
| (4)                                  | جلد                                    |  |
| المرسرت الني يج ع جلي اورجلوس. الما  | ٩ يوى كے حقوق ٩                        |  |
| ١٨٩ ــ غريول كالخقيرند تيجيح         | المایشوم کے حقوق ، ۱۱ ۱۱               |  |
| ١٥ نفس كي شاش ١٥٠                    | الا قرباني، فج اورعشر وُزي الحجه الما  |  |
| ١٦- تبابده كي ضرورت                  | ۱۲_سرت الني الله ادر حاري زندگي . ۱۳۹۰ |  |
| جلد (۳)                              |                                        |  |
| ۲۳ وعده خل في اوراس كي صورتي ١٥٤     | ا اسلام اورجد بدا تضاوی مسائل          |  |
| ۲۲۴ فیانت اوراس کی مروجه صور تیل ۱۷۴ | ۱۸ _ دولت قرآن کی قدر دعظمت ۲۹         |  |
| امعاشرے کی اصلاح کیے ہو؟ 192         | ا اول کی بیاریاں                       |  |
| ٢٦ يرول كي اطاعت اورادب كي تقاض ٢٢١  | مع دنیا ہے ول ندلگا ؤ                  |  |
| ۱۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵                          | ام كيامال ودولت كانام ديايج؟ ا الما    |  |
| ۲۸ فطبرکاح کی ایمیت ۲۸               | ۲۲_جموث اوراس کی مروجه صورتیل ۱۳۵      |  |

| ينبر |                                        | عنوان مغينمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ŀ    | (4)                                    | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| im   | ٣٣ ـ زبان کی حفاظت کیجئے               | 19 _ اولاد کی اصلاح در بیت 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 104  | ٢٥ وعفرت ايراميم أور تغير بيت الله     | ۳۰ والدين كي خدمت جنت كا ذريعه ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 122  | ۲۹ وقت کی تدرکریں                      | اس فيب أيك عظيم كناه 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 770  | ٣٤ يانساني حقوق اوراسلام               | ٢٣ يونے كآ واب ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| roo  |                                        | السه الله الله كا آسان طريقه ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|      | جلد (۵)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ira  | ۲۲ کمائے کے آواب                       | ۳۹_" توامنع" رندت اور بلندي كاذر بيد ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| rio  | ۲۵ پنے کآ داب                          | ۱۶۰۰ من ایک معاشرتی ناسور ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| rm.  | ٣٦ وژوت کے آواب                        | M_فواب کی حیثیت ۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 104  | ٧١ ـ لباس كرشرى اصول                   | ٣٠ ــ تى كالماح ١٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|      |                                        | ۱۱۷ من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|      | (r)                                    | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| IAI  | ٥٢ ملام كرتے كي آداب                   | רר בין "ליות של ליות ש |  |
| 192  | ۵۴ مما فی کرنے کے آداب                 | ١٣٩ ورودشريف ايك ابم عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| řн   | ٥٥_چِزڙين عين                          | ۵۰ ملاوث اور تا پاتول ش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| rrq  | ۵۱_اتت مسلم آج کہاں کھڑی ہے؟           | ۵۱ يمالَي بمالَي بن جادَ ١٣٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|      |                                        | ۵۲ ياري ميادت كآراب ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ł    | (4)                                    | جلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 1+4  | الا يارى اور برياني الك فعت            | ۵۷ . ما گراموں کی لذت ایک دعوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ira  | ٣٢ ـ حلال روز گار نه جيموزي            | ۵۸ این قراری م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Ira  | ۲۳ يىودى نظام كى خرابيان اوراسكا مبادل | ۵۹ گناه گارے نفرت مت تجنے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 141  | ٢٣ منت كالماق ندأ ثرائي                | ۲۰ د نی مداری دین کی تفاظت کے قلع ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

| عنوان صغرنبر                               | عنوان منخفبر                               |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| ۲۸ فیر مروری سوالات سے پر بیز کریں ۲۹۳     | ٢٥ _ تقدير پرراضي رہنا جائے ١٩١            |  |
| ١٩ _ معاملات جديداورعلماء كي ذمدداريان ٢٠٥ | ۲۲_فتر کے دور کی نشانیاں ۲۲                |  |
|                                            | ٢١٩ مرنے سے ملے موت کی تیاری میج ٢١٩       |  |
| (٨)                                        | جلد                                        |  |
| ٢١٢ _ خلق فدا سے محبت سيجي                 | ٠٤ - بلغ ودموت كاصول ٢١                    |  |
| عد علم كوتين عن يسيس ١٢٧٤                  | المدراحت كن طرح حاصل بو؟ م                 |  |
| ۵۸_ فعرکوقابوش کیجئے ۲۵۷                   | ۲۷_وومرول كونكليف مت ديج ١٠٣٠              |  |
| 29_مؤمن ایک آئینہ بے                       | ٢١٠ _ كنامول كاعلاج خوف خدا ١٢٢            |  |
| ٨٠ ووسلسط ، كماب الله ، رجال الله ٢٠٩      | ۱۷۳ مرشنه دارون کیماتحدا چهاسلوک سیجنے ۱۷۳ |  |
|                                            | ۵ے _مسلمان مسلمان ، ہمائی ہمائی سے ۱۹۹     |  |
| (9)                                        | <i>چ</i> لد                                |  |
| ٨٥ منا بول كي نقصانات ، ١٤١                | ۱۸_ایمان کال کی جارطاشیںده                 |  |
| ٨٨ عرات كردوك ورندا ٢٠٥٠                   | ٨٢_مسلمان تاجر كے فرائض٨٢                  |  |
| ۸۹ جنت کے مناظر                            | ۸۳ یے معاملات صاف رکھیں ۲۳                 |  |
| ۹۰ يكر آخرت                                | ۱۹۳ ۲۰ المام كامطلب كياب؟ ۱۹۳              |  |
| ٩١ ـ دوسرول كوخوش سيحيح٩١                  | ۱۵۵ برزگوه كن طرح اداكرير؟ ۱۲۵             |  |
| ۹۲ حراج وغداق کار عامت کریں ۱۸۹            | ٨١ - كياآ چوخيالات رين لاتيس؟ ١٥٥          |  |
| جلد (۱۰)                                   |                                            |  |
| ۹۸_ بحث دمباحثه اورجموث ترک سیجنئ ۱۱۹      | ٩٣ ي ينانون كالمان ١٥٠                     |  |
| 99_دين يجيف اور حكمان كاطريقنه ١٣٧         | ۹۴ _ رمضان کن طرح گزارین؟ ۵۹               |  |
| ١٠٠ استخاره كامسنون طريقه١٥٥               | ۹۵ ـ دوی اور دشمنی میں اعتدال ، ۸۳         |  |
| ١٠١_احمان كابدلهاحمان الما                 | ٩٧_ تعلقات كونجما كيس ١٩٠                  |  |
| ۱۰۱ يغير منجد كي انهيت الما                | عهدمرفي والول كي يُرائي شركرين ١٠٩         |  |

| عنوان صغينمبر                          |                                               |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| عالفلنبت عبي ١٠٥                       | ۱۹۱۰ رز ق حلال کی طلب ایک دین قریضه۱۹۱        |  |
| ۱۰۸ يري حکومت کي نشانيان١٠٨            | ۱۰۱۰ کناه کی تبہت ہے تیج                      |  |
| ١٠٩_ا چارو قربانی کی فضیلت             | 172 25/1/1827-1-0                             |  |
|                                        | ١٠١ تعليم قرآن كي ابميت                       |  |
| (11)                                   | جلد                                           |  |
| ١١١ـددر اسب                            | الم مشوره كرنے كى ايميت مسلم                  |  |
| عاالة يمراسب                           | الايشادي كرو بكين الله عدارو ۵۱               |  |
| ١١٨ چوتھا سب                           | ١١١ طنز اورطعنه على المستسسسة                 |  |
| ١١٩_پانجوال سبب                        | الاعلى كے بعد عددا في اللہ                    |  |
| ۱۲۰ پھٹا سبب                           | ١١١٠ دومرول كي يزول كاستعال ١١٢               |  |
|                                        | ١١٥ ـ خانداني اختلافات كاليبلاسب              |  |
| (Ir)                                   |                                               |  |
| ١٢٦ حضور على كأخرى وصيتين ١٥٧          | ا المار نیک بختی کی تین علامتیں۱۲۱            |  |
| ١٩٢٠ يونيا كهيل تماشه ٢٠٠٠             | ۱۲۲_ همعة الوداع كي شرعي حشيت                 |  |
| ۱۲۸_دنیا کی همیقت                      | ۱۲۳ عيد الفطرايك اسلاي تبوار                  |  |
| ١٢٩_ کي طلب پيراکريں                   | ۱۲۴_ جنازے اور چھیئنے کے آواب اوا             |  |
| ١٣٠ يان برختم قرآن كريم ودعا           | ١٢٥_ خنده بيشاني سے ملناست بے ١٢٥             |  |
| جلد (۱۳)                               |                                               |  |
| ۱۳۲_وضوكي دوران اور بعد كي دعا اوا     | اسارمسنون دعاؤل كي اجميت١٢                    |  |
| ١٢٥ وضو كے برعضو وحوتے كى دعا١٢٥       | ١٣٢ _ بيت الخلاء ش داهل يون كى دعا            |  |
| ١٣٩ _وضوكي بعد كى دعا١٣٨               | ١٣٣١ ـ وضوفا برى اور باطنى ياكى كاذرايد ٢٥٠   |  |
| ١٣٥ نماز فجر كيلية جاتے وقت كى دعا ١٢٧ | ١٣١١ - بركام ع بها "بهمالله" كول؟ . ١٤        |  |
| ۱۲۰۰ مجد ش داخل موت وقت کی دھا ۱۲۳۰    | ١٣٥ - "بسم الله" كاعظيم الشان فلسفه وحقيقت ٨٣ |  |

|                                          | <b>-</b> .                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| عنوان صفح نمبر                           | عنوان صفح نمبر                              |
| كالكاما عن أن يردعا ١٢٥٥                 | اسار مجدے نکلتے وقت کی دعا ۱۲۷              |
| ١٢٨ _ كھائے سے سلے اور بعد كى دعا ٢٩١    | ١٩٣١ يمورج نكلتے وقت كي دعا١٩٣              |
| ١٣٩ _سنرکی مختلف دعائیں١٣٩               | ١٣٣١ من كورت يزعن كادعاكس ٢٠٧               |
| ۱۵۰ قربانی کروت کی دعا ۲۱۵               | ۱۳۳ _ مح کے وقت کی ایک اور دعا              |
| ادامميت كورت كى دعا                      | ١٣٥ _ كر ي تكلف اور بازار جانے كى دعا . ١٣٧ |
| ۱۵۲ موتے وقت کی دعا کی واذ کار ۳۳۹       | ١٣٧ _ كمريش دافل جونے كى دعا                |
| (14)                                     | جلد ا                                       |
| الاا نماز کی ابیت اور اسکا میج طریقه ۱۹۱ | ۱۵۳_شب قدر کی نسیات۱۵۳                      |
| ۱۹۲ نماز کامسنون طریقه                   | ١٥٣_فج أيك عاشقانه مبادت                    |
| ١٩٣١ ينماز عن آفي والح فيالات ٢٢١        | ١٥٥_ في من غير كول؟ ١٩٥                     |
| ١٦٣_ فتوع كي تمن درجات١٦٣                | ١٥٧ يحرم اورعاشوراء كي حقيقت                |
| ١٦٥_ بران كابدله الجمائي سودو١١٥         | ١٥٤ كلم طيبرك تقاضي                         |
| ۱۲۱ ـ اوقات زندگی بهت فیتی میں           | ۱۵۸_مسلمانول پرحمله کی صورت میں ۱۱۹         |
| ١١٧ ـ زكوة كى اجميت اورا كانصاب ٢٨٥      | ١٥٥ _ درس ختم محمح بخاري                    |
| ١٩٨ ـ ز كوة كے چندائم سائل ١٩٩           | ١٢٠ _ كامياب مؤمن كون؟١٢٠                   |
| (10)                                     | جلد (                                       |
| ١٦٧ ــ المستخص برى أوت مين المستسبب ١٦٧  | ١٢٩ يتويذ كند عاور جماز يونك                |
| عالة خواتين اور برده                     | ٠٤١ـ ترکيکاچ ۽٠                             |
| ١٩٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | اعا_اليم اخلاق كا مطلب Al                   |
| ۱۵ سیست کا ایمیت سیست                    | ۱۵۲ دلول کو پاک کریں                        |
| ١٨٠ المانت كاوسي منهوم المستديد          | ۳ کارتصوف کی حقیقت کاا                      |
| الما عبد اور وعده كر ابيت ۱۸۱            | ١٢٥ ـ تكاح جنسى تسكين كاجائز ذريعه ١٢٥      |
| ١٨٢ غيد اوروعده كاوسع مغيوم ١١٠          | ۱۵۵ _ آنگھول کی حفاظت کریں ۱۵۱              |
|                                          |                                             |

| عنوان صغينبر                                 | عنوان صغیمر . مختمر . المحالی مناقعت میجیج ۱۸۳ |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                              | ۱۸۳_نمازی تفاظت میجیج۱۸۳                       |
| (۲۱)                                         | جلد ا                                          |
| ١٩٢ يزول ع آ ي مت يزعو١٩٢                    | ۱۸۴ صحت اور فرمت کی قدر کراو۱۸                 |
| ۱۹۳ بدعات حرام كول؟١٩٢                       | ۱۸۵ دنت بری نوت بے۱۸۵                          |
| ١٩٥ ـ أواز بلتدندكري١٩٥                      | ١٨٧_نظام الاوقات كي ايميت١٨٠                   |
| ١٩٦ ـ طاقات اورفون كرفيكي آواب ٢٥٣           | ١٨٤ _كناه چهور دو،عابد بن جاؤك ١٨٨             |
| ۱۹۷_ برخبر کی تختیل کرنا خروری ہے ۲۲۷        | ١٠٣ ثماعت 'اختيار كرو١٨٨                       |
| ۱۹۸ زبان کو کی استعال کریں ۱۹۸               | ١٨٩ ـ الله ك نصل برداضي موجاة ١٢٦              |
| 199_الله كاحكم بي چون و چرات لمي كراو 190    | 190_ بروسيول كي ساته حسن سلوك ١٩١٠             |
| ۲۰۰- فق کی بنیاد پردومر کا ماتهدد ۲۰۰        | ا19 دومرول كيلئ بينديد كى كامعيار 194          |
|                                              | ١٩٢ - جارتظيم صفات١٩٢                          |
| (12)                                         | علد ا                                          |
| ۲۱۲_اعتدال کے ساتھ زعر کی گزار میں ۱۸۱       | ٢٠١ كى كاغال ست أزاد                           |
| ۲۰۲ الله عالم الله عالم الله                 | ٢٠٢ معن وشنع سے بچے                            |
| ۱۱۲ الله ع ورو(۲)۲۱۲                         | ۲۰۳ برگانی یے یا                               |
| ٢١٥ ماب ك نظر من دنيا ك حقيقت                | ٢٠١٠ فياموى مت يجي ٢٠١٠                        |
| ٢١٢ _ گفر كے كام خود انجام دينے كى فضيلت ٢٥٣ | ۲۰۵ فیت من کیج                                 |
| ٢١٢ تفيرمورة الفاتح (١)أ٢١                   | ۲۰۲ کون ک فیرے جا کر ہے؟                       |
| ٢١٨ - تغيير سورة الفاتح (٢)                  | ٢٠٥_ غيبت كي للف انداز                         |
| ٢١٩ تغير سورة الفاتحه (٣)٢١٩                 | ۲۰۸ قومیت کے بت تو ژدد بسسسسسا۱۲۲              |
| فانداني اختلافات كاسباب اورا نكاحل           | ١٠٩ ـ وحدت اسلاق كس طرح قائم الله              |
| الله مورت بل عناب ب<br>رعایی قیت             | ۲۱۰ جميرون كابزامب توى مصيت ۱۵۳                |
| ( رعایتی قیت                                 | المارز بالى ايمان قائل قبول فيس مسمد ١١٧٥      |
|                                              |                                                |

## مِمَامُلِلْالْلِلْتُعَيْنِ











E-mail: memonio@hotmail.com